# 369/ROP

Acc. No.

## ارمغان ابران وهند

(فارسی کاشعری سفر)

مصنف ڈاکٹرزیب حیدر ریڈرشعبہ فارسی ویمنس کالج -عثمانیہ یو نیورسٹی

#### (C) جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

ار مغان ایران و مهند ڈا کٹرزیب حیدر ریڈرشعبہ فارس ويمنس كالج، جامعه عثمانيه گر کاتیہ 5/134 س3سے 2 کو نچه داراب جنگ ، یاقوت پوره ، حیدرآباد ۲۳۰ فون نمبر4417313 يالجيح ۰۸(اس) روپے سىد على نظامى، نى نىرك، چنچل گوژه حىدرآباد مندوستان آرٹ پرنٹرس ، بالسٹی کھیت ، نورخان بازار، حیدرآباد

نام كتاب 991.50 ----7 6 6 تعداد كتاب سن اشاعت تحيت کمپیوٹر کمپوزنگ طباعت

یہ کتاب کی اشاعت میں ار دو اکیڈی کی جزوی اعانت شامل ہے

A. NO.

### انتساب

میرے والد بزرگوار

نواب سيد محد حيدرخان

کے دام

جو میرے پہلے اسادرہے ہیں جن سے میں نے الفباسکھااور جہوں۔

مجھ میں شعروادب کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی۔

#### بسمالله الرحمن الرحيم فهرست مضامين هرست مضامين

صفحهنمر ا- سخن کو تاه، ڈاکٹرابوالقاسم راد فر ۲- تعارف، بدما شرى ذاكثر شريف النساء انصارى ۳- مقدمه، ڈاکٹرزیب حیدر شاه نامه فردوسی کی تاریخی و تمدنی اہمیت 10 27 ۲- سعدی شیرازی 24 ٤- غزل مولاناروم 47 خسرو وحسن بحيثيت شاعر 50 ۹- تغزل حسن سجزی 44 نے ۱۰۔ حافظ وشعر حافظ ۸۰ فارسى غزل ميں عرفی كى شاعرانه عظمت وانفراديت 44 40 -11 غالب كأفكر وفن كليات غالب كى روشني ميں 1.1 پروین اعتصامی 111 -11 ادبیات انقلاب اسلامی کی چند جھلکیاں ، ترجمہ ڈاکٹر ابوا لقاسم را د فر 171

كوتاه سخن

زندگینامه نویسی و بیان حالات بزرگان فرهنگ دادب در هر کشور و هرز بانی همواره از گذشته تاکنون وجو د داشته و دار د بویژه در سرزمین حای شرق وربیثه دار فرمنگی چون ایران و مند امروز زند گینامه نویسی یکی از انواع ادبی در شمار داستان نویسی ، نمایشتامه نویسی ، مقاله نگاری طزنویسی بحساب می آید -حتی افرادی در جهان شهرتشان به نوشتن بیو گرافی و شرح احوال است و فور شخصیت های برجسته در زبان ادب و فارسی بمواره از قدیمترین ایام سیره نگاران و تذکره نوبیهان را واداشه است که در طول حیات زبان فارس دست به نوشتن کتاب های تحت عنوان تذکره ، تاریخ شعراء و نولیبدگان برزند که لزوم تکرار مطالبی در باره تذکره نولیبی را درین گفتار کو تاه نمی بنیخ در سالهای اخیر که برخور د فرهنگ وادب شرق وغرب پیش آمد و تاخیرو تا ثر او فرهنگ به صور گوناگون بروز کر ده است سشیوه حذ کره نویسی وسیره نگاری گذشته مم دوچار تغیرود کر گونی شده است و معیار صای نقد اد بی و بمزی وانواع دیگر نقد را بخود کرفته و به ابعاد دیگر زندگی افراد بم در تصیه ، زند گینامه توجه شده است سازین رو زند گینامه نولیی امروزه به عنوان مک نوع اد بی پو یاو دلچیپ در محافل اد بی وہمنری مطرح است البته این منوط به رعایت اصول علمی و بمنری و شناخت روصیه ، خوانندگان و مهارت در پرداختن صاحب زند گینامه دارد سه عبارت و مگر این امر بسیار کار دقیق وظریف است و بمگان را یارای نوشتن زند گینامه مطلوب و دلیپند همگان نبیت –

شاید بتوان گفت را بج ترین نوع زندگینامه ، شرح احوال شاعران است زیرا که تذکره های بزرگ شعری در مقاسیه ، دیگر تذکره هابه اندازه ای است که ، امروزه کتابهائی در تاریخ تذکره های فارسی وارر د و برخی زبان های دیگر داریم در حالیکه «موضوعات دیگر کمتر به

وجو د چنین کتاب های برمی حوریم ۔

بمانطور که شرابط زندگی و مسائل مردم در جنبه بای گوناگوں نسبت به گذشت بسیار تغیر کرده به دلیل عدم فرصت کافی در امور ادبی و بمزی بم بیشتر تمایل افراد به آگابی یافتن از زند گینامه به بزرگان و مشابم روانتخاب بهترین اشعار شاعران و آثار هز مندان در رشته های دیگراست ...

ازین رواست که در عصر کنون مابه مجموعه آثاری برمی خوریم که حالات، آثار، سبک و نمونه اشعار تعدادی شاعر را در بردار د، اینگونه آثار اگر باروش علم و دقیق بمراه بامعیار های بمزی فرابم گر در خود می تواند خدمتی شاسته دراً انتقای ادب باشد سهویژه اشخاصی که کارنامه حیات آنان میراث و مرمایه فربمنگی وادبی کشور های متمدن و دارای قدمت تاریخی چون ایران و به عاشد س

کتابی که پیش رو دارید در واقع هدف گر د آور نده آن چنین بو ده است که بدان اشاره شداما انیکه تا چه حد درین کار کامیاب شده قضاوت آن به عمده خوانندگان ، وخیره و باانصاف است - سرکار خانم د کتر زیب حیدر این بار دست به کار تازه ای زده اند زیرا زمین بای تحقیق است - سرکار خانم د کتر زیب حیدر این بار دست به کار تازه ای زده اند زیرا زمین بای تحقیق ایشان بیشتر بررسی اسناد و تاریخ انشاء نویسی و تحصیح مقالات تاریخ ، مذمی بود و در این رشته با کار بای خوبی چه در زمینه تالیف و چه ترجمه و تصیح انجام داده اند که ذکر جزئیات آن در این گفتار کو تاه امکان بذیر نیست -

مولف محترم دراین کتاب زندگی و آثار وسبک و تموینه آثار تعدادی از شاعران نامور و سمرشناس ایران د هندرا که در عرصه زبان وادب فارس جایگاه ویژه ای دارند کر د آور ده و محموعه ای به زبان ار دو برای علاقه مندان فراهم ، آور ده اند امید است که این کوشش موجب شود تا افراد بیشتری به ادب فارسی روی آورند و میراث هزار ساله ادب فارسی را پاس دارند --امید است که خداوند متعال به ایشان توفیق عنایت فرماید تا در آینده شابد آثار دیگر ایشان باشیم -

ابوالقاسم رادفر

عضو حیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی

حيدرآ بادسدوم نومبر١٩٩٧ء

استاد مهمان دانشگاه عثمانیه

بخش فارسی

#### تعارف

اوراق تاریخ اس امر کے شاہد ہیں کہ فارسی زبان ہندوستان کی سرز مین بھتاور پر تقریباً ہزار سال تک زبان رسمی کی حیثیت سے اپنا سکہ جمائے ہوئے رہی ۔ادبیات فارس کا وامن شعرو نثر، تاریخ و تصوف، فلسفہ و طب، ہنیت و نجوم کے گر ان بھاجو اہر ریزوں سے اس قدر مملو ہے کہ اس کی ارزش واہمیت کا انکار کسی صاحب نظر ماقد و محق کے لئے ماممکن ہی نہیں دشوار ہم کہ اس کی ارزش واہمیت کا انکار کسی صاحب نظر ماقد و محق کے لئے ماممکن ہی نہیں دشوار بھی ہو ہو ہیں وہیں توارش خہد بھی ہے ۔جہاں اساتذہ سخن کے دواوین و نشری شہکار اس بات کے گواہ ہیں وہیں توارش عہد شابان مخلیہ ہندو سلاطین و کن لینے بے بہاخراین سے اس زبان کی محقمت کا اعتراف کر رہے شیابان مخلیہ ہندو سلاطین و کن لینے بے بہاخراین سے اس زبان کی محقمت کا اعتراف کر رہے ہیں اور ان ادوار کے سیاسی ، سماتی ، ثقافتی اور ادبی کار ناموں کے امین بھی ہیں۔

زیر نظر بحوعہ مقالہ جات "ار مخان ایران وہند "فاضل مقالہ نگار کی اس مساعی کا عصارہ ہے جس کے ذریعہ موصوفہ نے بحر پور کو شش کی ہے کہ متقد مین سے معاصرین تک جننے مشاہم شعراء ان کی جلب توجہ کا باعث ہوئے ان فن پاروں کا اپن مقدور بجراحاطہ کریں

ڈاکٹرنیب حیدر نے سب سے پہلے "شاہنامہ فردوی" کو معرض بحث میں لایا ہے۔ جس کے متعلق خود فردوی طوی نے اپنی عرق ریزی کااس شعر میں اعمہار کیا ہے بسی رنج بردم بدین سال سی پٹم زیدہ کردم بہ این پاری

م ر دو ہے۔ این پارٹی \* شاہنامہ \* ایران کا وہ قابل قدر انسائیکلوپیڈیا محسوب ہو تا ہے جو قبل اسلام سے لے کر عہد غزنوی تک کے سیاسی، تندنی ، اجتماعی واد بی نشیب و فراز کاآئدنیہ دار ہے ۔ اور اس دور کامعتبر ماخذ بھی حیے اوبیات فارسی کے عناصرار بعد کا ایک اہم ستون بھی شمار کیا جا تا ہے۔ امام المنتزلین سعدی شیرازی کے منظوم و منشور تخلیقات کو مور د نظر قرار دیکر ان پر سیر حاصل بحث کی گئ ہے جو موصو فہ کے صاحب نظر ہونے کی علامت ہے ۔ سعدی پر تھم تو بہت ی ہستیوں نے اٹھایا ہے مگریہ مضمون فاضل مقالہ نگار کی ارادت مندی کا مظہرہے۔
مقالہ " حافظ و شعر حافظ " میں پہلے اس عہد کے معاشر ہے پر مرتب ہونے والے معاسن
و معائب کو کلام حافظ پر اثر انداز ہونے کا ذکر ہے اور پھر ان تاثرات کو شعر حافظ میں ملاش
کرنے کی کو سشش کی گئی ہے ۔ حافظ کی حذبات نگاری بے شباتی کا تنات ، اخلاتی اقدار ، فلسفیا نہ خیالات ، دوستوں سے تلطف ، و شمنوں سے مداوا، عشق وعرفان کی مستیوں سے سرشار اشعار
کو نظیف انداز میں نذر قارئین کیا گیا ہے۔

عمر خیام نیشاپوری کی حیات و کلام پر بسوط مقالہ سپر دقام ہے۔ خیام کی حیات سے متعلق تفصیلات متعدد تذکر وں سے دستیاب ہوتے ہیں مگر کلام کے مختلف پہلووں کو اجاگر کر نااہم مسئلہ ہوتا ہوتا ہوتا ہون بطرز احسن نبھانے کی کوشش کی ہے۔ مفمون کے بین السطور خیام کی فکر کی روشنی میں تخلیق کائنات کے پوشیدہ رموز کی تلاش کے موضوع کی فرکر ہے۔ حق تو یہ ہے کہ فرجیرالڈ، محق جرمی نے خیام کے افکار کو رند مشربی پر محول کیا ہے۔ صوفیاء اس کو عرفان کا جامہ بہناتے ہیں۔ فلسفی اس کے اشعار میں فلسفیانہ تخیل کو ضوفشان یا۔ تے ہیں بہرحال فکر حرکس بقدر ہمت اوست

مولاناروم اپنی مثنوی کے سبب شہر آفاق ہیں۔ جس کو "صت قرآن در زبان پھلوی "
کہا جا تا ہے۔ مگر در حقیقت مولاناکا عشق ایک نادر شان تغرل کا حامل ہے " دیوان شمس تبریز"
اس کا بین ثبوت ہے جو در اصل مولانار وم کا کلام ہے جو ان کے پیرو مرشد کے نام سے متعارف
ہے سبہاں مولانا کی غزلیات کو موضوع بحث قرار دیا گیاہے اور اس میں عشق کی سرگر می ، بجر کا
اضطراب جو کلام مولانا میں جاری وساری ہے اس پرروشنی ڈالی گئی ہے۔

ایران سے بجرت کر کے ہندوستان آنے والے بے شمار شعرامیں ایک عام عرفی شیرازی کا ہے جو عہد جہانگیری میں وار و ہندوستان ہوا یہ جوان سال شاعر جوانی ہی میں دامی اجل کو لیسک کہد گیا۔اس کے سرمایہ سخن میں عزل کو نمایاں مقام حاصل تھا قصیدہ تو وہ کسب معاش کے لئے نظم کر تا تھا چنانچہ وہ خود کہتا ہے۔

قصيده كار بهوس بيثيدگان بود عرفی تو از تبسله عنقی وظیفه ات عزل است

عرفی سبک بندی کا نماینده شاعرد با ہے لہذا مضمون آفرین ۔ معاملہ بندی محاسن شعری ،

عدرت خیال ہے اس کا کلام مملو ہے اور اس امری شہادت اس مضمون میں پائی جاتی ہے۔

ایرانی شعراء کی صف آخر میں پروین اعتصامی کا تذکرہ شامل ہے جو عصر پہلوی کی ایک نامور خاتون شاعرہ تھی اور جو او بیات معاصر میں مردوں کے شانہ بہ شانہ جہاد کرتی ہوئی نظر آتی ہے ۔ بحس نے معاشرہ کی کمزوریوں کاپردہ فاش کیا ہے ۔ کارگر اور مزدور کی طبقاتی کشمش کو مظرعام پرلانے کی جسارت کی ہے ۔ عورت کو اس کے مقدس وعظیم مرتبہ پر فائز کرنے کی کوشش کی ۔ تصویر زن کو کائنات کے چوکھٹے میں پیش کرنالینا فرض کی کھا ہے ۔ اور اس کو اس کے مصح مقام پرفائز کرنے کا عق ادا کیا ہے۔

"ار مغان ایران و ہند "کا وو سرا پہلو ان احل تلم شعرا پر مبنی ہے ۔ جو ہندستان میں معرض وجود میں آئے ۔ جن میں سرفہرست خسر و اور ان کے ہم عصر حسن سجزی ہیں ۔ ہر دو شعراء کا عہد ایک تھا اور ممد وحین بھی ایک ہی ۔ حسن سجری کے کلام میں سوز و گداز ، تاثر ، جاذبیت بدرجہ اتم تھی مگر وہ خسرو کی طرح پر گو نہیں تھے ۔ لہذاز بان زدخاص وعام نہ ہوسکے مگر عرفان وتصوف ان کے اشعار کا طرہ امتیاز رہا ہے ۔ خسرو تو ہندوستان کے ذوللسانین شعرا میں شمار ہوتے ہیں اور وہ معاملہ بندی کے موجد تھے ان کے اشعار ہر محفل سماع میں گائے عبی شمار ہوتے ہیں اور وہ معاملہ بندی کے موجد تھے ان کے اشعار ہر محفل سماع میں گائے عات ہیں اور عرفا و ارادت مندوں کے زخم بجراں کاموثر مرہم ثابت ہوتے ہیں اس مضمون میں اس خصوصیت کو بھی پیش کیا گیا ہے۔

مرزا بیدل ، سبک ہندی ہے سہل ممتنع اشعار سے سرتاج مانے جاتے ہیں اور ان کی پیروی کا غالب نے پیپاکانہ اعتراف کیا ہے۔ طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خال قیامت ہے

بیدل کے کلام میں جمثیل ، مبالغہ آرائی محاسن صوری معنوی کا استعمال ہر قدم پر دکھائی دیتا ہے ۔ان کے اشعار کے عمق میں عوظہ زنی کرکے در ھای شہوار حاصل کر ناجوئے شیرلانے سے کم نہیں ہے۔

ڈاکٹر زیب حیدر نے " غالب کے فکر وفن " پر اظہار تطر کر کے اپن حس لطیف کا مظاہرہ کیا ہے۔ مغالب ہمیٹہ لینے فاری کلام پر نازاں رہے اور ار دو اشعار کو " جموعہ بی رنگ " سے تعبیر کرتے رہے ۔ غالب نے عرفی ، خاقانی و بدیل جسے دفت پسند شعراء کی پیروی کی ہے۔ انہوں نے عام راہ سے ہٹ کر لینے لئے ایک نئی شاہراہ بنالی تھی اور اس پر پوری شان وعزم کے ساتھ گامزن رہے۔ اور "سرخیل غزل گویان ہند کہلائے "

ڈاکٹر زیب حیدر فارسی ادب کے دامن وسیع میں اور مزید اضافہ کی خواہان ہیں انہوں نے اپنی مساعی جمیلہ سے قبل ازیں دو کتب (۱) ترجمہ تواریخ آصف جاہی (۲) تاریخ و کن کے چند گوشے ۔زیور طبع سے آراستہ کر کے حدیثے قارئین کئے ہیں ان کی یہ مساعی قابل افتخار بھی ہے اور درخور اعتنااضافہ بھی۔

ڈا کٹرشریف النساءانصاری سابق پروفسیروصدر شعبہ فارسی عثمانیہ یونیورسٹی

#### مقدمه

ايران ومند تعلقات بهت مي قديم اور مستحم بين - فارسي زبان كا اثر مندوستان كي تہذیب و تندن پر بہت پڑا۔ ہمارے معاشرے میں ایرانی تہذیب رچ بس گئ ہے۔ فارسی زبان ہمارے لئے کوئی غیرزبان نہیں ہے بلکہ یہ زبان کوئی آٹھ سو سال تک ہمارے ملک میں بولی اور سیحی جاتی رہی ہے اور ہمارے ملک کی انتظامی زبان رہی ہے۔ہمارے تمام اسنادجو مغلیہ ، بہمنی ، عادل شاہی ، عماد شاہی ، برید شاہی ، قطب شاہی اور آصف جاہی دور کے ہیں بیہ سب فارسی زبان ہی میں ہیں ۔اور ہماری تہذیب پرایران کے ممدن اور ثقافت کا گہرا اثر ہے ہمیں آج بھی فارسی زبان وادب کے پڑھنے سے ایران کی تہذیب و تمدن اور وہاں کی تاریخ کو تجھنے میں مدد ملتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ار دو شاعری نے بڑی حد تک فارسی زبان کا اثر قبول کیا سه خصوصاً غالب میر، سو دا ، ذوق ، میرحسن ، دیا شکر نسیم ، انهیں ، دبیر ، تعشق وغیره کی غزلوں کی مثنویوں اور مرثیوں پر ہمیں فارسی زبان کا گہرااٹر نظر آیا ہے اور ایرانی تہذیب و تمدن کی جھلکیاں ملتی ہیں ۔اس لئے ہمیں قارسی زبان وادب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے سہاں پر میں نے چند فارسی شعراء کا کلام اور ان کے حالات پیش کئے ہیں اور فردوسی سے پروین اعتصامی تک فارس کے شعری سفر میں جو تبدیلیاں رو نماہوئی ہیں انہیں اجاگر کرنے کی کو مشش کی ہے ۔ جن میں خسرو و حسن جیسے شاعر ہیں جو ہندوستان میں پیدا ہوئے اور ان کی شاعری یہیں پھلی بھولی۔شروع میں ایرانی خسرو کو شاعر ماننے کے لئے تیار نہیں تھے لیکن اب انہوں نے خسرو کی شاعری کااعتراف کرلیا ہے اور ایران میں خسرو دوست اہل قلم ان کے کلام پر تحقیق کر رہے ہیں اور خسرو پر ایران میں ایک عالمی کانفرنس بھی منعقد ہوئی تھی جس میں تمام د نیاسے دانشمند تشریف لائے تھے ہو خسرو شاس کی دلیل ہے۔

il

خسرو کے ہمعصر ہی حسن ہیں حن کی شاعری پر بھی ایران کی تہذیب و تمدن کا اثر ہے ۔

اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کی شاعری میں ہندوستانی عوامل بھی نظرآتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں خسرو وحس کا تقابلی مطالعہ بھی پیش کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فردوس کے شاہ نامہ کی تاریخ تہذیبی اور تندنی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی ہے جس سے ہمیں خودا پنی شاخت میں مدح ملتی ہے۔فردوسی نے کہا ہے۔

بم زنده کر دم بدیں پارس

اور فردوس کے بعد خیام و حافظ جسے شعراء کے کلام سے روشاس کرنے کی کوشش کی گئ ہے ۔
خیام کا کلام فارس شاعری کی جان ہے اور خیام کی رباعیات ہی کی وجہ سے اس کا نام زندہ ہے
اس کے کلام کا دنیا کی کئ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ نیام نے زندگ کے مختلف مسائل کو
اپنی رباعیوں میں پیش کیا ہے وہ عیش امروز کو فکر فردا پر ترجیح دیتا ہے اور Epiqurin اپنی رباعیوں میں ساتھ اس کو دنیا کی
تصیوری Eat, drink be Merry کا معتقد ہے۔اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کو دنیا کی
بے خیاتی کا احساس ہے وہ زندگ کے معمہ کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تمام مفکروں
اور فلسفیوں کی طرح وہ بھی معلوم شد کہ بیچ معلوم ند شد کہہ کر خاموش ہوجاتا ہے۔

حافظ کا کلام زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ غم مجبوب کو دہ دل سے نگائے رہتا ہے۔
لیکن وہ صرف حال ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور جو کچھ بھی حال میں مبیر ہے اس سے فائدہ اٹھا نے۔
کی تلقین کرتا ہے۔ "غم فردا" اور فکر" دی روز " کو فضول سمجھتا ہے۔ "وین ہاور نے کہا ہے۔
" مختصر زندگی ، مختصر ترجوانی اور مختصر ترین خوشی کی وہ

گھڑیاں جو انسان کوخوش قسمتی سے ہاتھ آتی ہیں۔"

اس سے حافظ کا خیال ہے جو بھی کرنا ہے وہ آج ہی کر ڈالنا چاہیے۔کل کس نے دیکھا ہے۔ سے حافظ زندگی کے اس معمد کاحل ڈھونڈ لکانے کی کوئشش کرتا ہے۔ ملاوں کی پردہ دری کرتا ہے۔اخلاق کی تعلیم " بادوستان علطف بادشمنان مدار "کہد کر کرتا ہے اور کبھی قسمت پر۔

تائل ہوجاتا ہے اور کہتا ہے۔

کشتی نشستگانیم اے باد شرط برخیز باشد کہ باز بسیم آں یار آشتارا حافظ کا کلام فارس شاعری کو باقی رکھنے کے لئے کافی ہے جو کوئی اس کو پڑھتا ہے اس سے لطف اندوز ہوئے نبخیر نہیں رہ سکتا۔۔

غالب وہدل کے کلام پر بھی میں نے روشیٰ ڈلینے کی کوشش کی یہ دونوں شاعر ہندوستان میں محتاج تعارف نہیں ہیں لیکن ایران میں ان کی شاخت نہیں تھی ایرانی ان کو شاعر ملنے پر تیار نہیں تھے لیکن آج کل غالب اور بیدل کی شاعری کی پہچان ایران میں ہور ہی ہے۔بیدل کو ایک صوفی اور فلسفی شاعر سجھ کر اس کے کلام کا مطالعہ کیاجارہا ہے۔اور اس کے کلام سے اور حالات زندگی سے متعلق محقق تحقیق کر رہے ہیں مقالہ لکھ رہے ہیں۔

عرفی کے کلام اور شخصیت کے پعند پہلومہاں اجاگر کرنے کی کوشش کی گئے ہے حرفی ایک الیما اور شخصیت کے پعند پہلومہاں اجاگر کرنے کی کوشش کی گئے ہے حرفی ایک الیما شاعرہ جس کا خمیر تو ایرانی ہے لیکن بو دو باش ہندوستان میں اختیار کر کے اس نے ہندوستانی لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔اور مہیں در بارسے منسلک ہوااور شاعری کو اپنا پیشہ قرار دیا یہ بہت ہی خود دار شاعر تھا جس کی جھلک اس کے کلام میں ملتی ہے ۔عرفی نے مخل بادشاہوں کے در بار میں داد شخسین حاصل کی اور اپنے حریفوں کی چشمک کا بھی شکار رہا جس کا ہر در باری شاعر کو سامنا کر حاید تا ہے۔اس نے لینے کلام میں اس کی نشان دہی گئے۔

 حالت میں پیش نہیں کیا ہے کیونکہ وہ ایک سامراجی طبقہ سے تعلق رکھتی ہے لیکن اس کی نظموں کو پڑھنے سے قاری کا یہ تاثر رہتا ہے کہ پروین مظلوم عوام پرجو جبرواستبداد ہورہاتھا اس سے متاثر تھی اور بدلتے ہوئے حالات کو پیش نظرر کھ کراپی شاعری میں اس کی عکاس کی ہے ۔ اب میں کہاں تک ان مضامین کی تیاری میں کامیاب رہی ہوں اس کا تصفیہ تو محترم قارئین میں کرسکیں گے۔

ہی رسیں ہے۔

سب سے پہلے میں اپنے محترم اسافذہ ڈاکٹر رضیہ اکبر، پدما شری ڈاکٹر شریف النساء
انصاری، ڈاکٹر محمد ضیا، الدین شکیب اور ڈاکٹر مغنی بہسم صاحب کی مشکور ہوں ۔ جن کی
رہمنائی اور نظر عنایت ہمیشہ شامل حال رہی ۔ اس محقیقی کام میں اساد محترم بدما شری امیر
حسن عابدی صاحب کی شفقت واساد محترم عبدالودود واظہر صاحب کی ہمت افزائی کا اثر ہے ۔ ۔
اور بحب تک کہ میں اپنے مہمان اساد ڈاکٹر ابوالقاسم راد فرصاحب کا شکریہ ناداکروں میرا یہ
فوشکوار فرض ادا نہیں ہوسکتاآپ نے بعض مضامین کی تیاری میں مدصرف میری مدد کی بلکہ
اس کتاب کا پیش لفظ بھی لکھنے کی زحمت کی ۔ میں اردو اکیڈ بی حیدرآباد آند هرا پردیش کے
چرمن سکر پڑی کی بھی بے عدم نوں ہوں کہ اس کتاب کی اشاعت میں اکیڈ بی کی جانب سے
جڑوی اعادت کی گئے۔آخر میں، میں جناب شاہنواز علی مرز اپروپرائٹر ہندوستان آرٹ پرنٹرس کی
مشکور ہوں کہ آپ نے بہت ہی تندہی سے اس کتاب کی اشاعت میں تعاون کیا ورنہ میرے
مشکور ہوں کہ آپ نے بہت ہی تندہی سے اس کتاب کی اشاعت میں تعاون کیا ورنہ میرے

ڈا کٹرزیب حیدر

### شاه نامه فردوسی کی تاریخ تمدنی

#### اور

## ادبیاہمیت

شاہنامہ سرتا سرایرانی تاریخ پر مخصر ہے اور یہ ایک طرح سے ایران کی تاریخ سند ہے سامانی دور کے ایران میں وطن دوستی اور قوم پرستی کے جو حذبات تازہ ہور ہے تھے۔ ان کا لازی تقاضا تھا کہ اپن چھلی تاریخ کی قدر وقیمت کو اجاگر کیاجائے۔ سامانی حکمرانوں نے اس طرف خاص توجہ کی اور دقیقی کو اس کام پر مامور کیا تھا کہ وہ ایران باستان کی تاریخ نظم کر بے لیکن وہ اس کام کو تکمیل نہ کر سکا۔ اس کی تکمیل فردوسی کے نصیب میں تھی ۔ فردوسی صرف ایکن وہ اس کام کو تکمیل نہ کر سکا۔ اس کی تکمیل فردوسی کے نصیب میں تھی ۔ فردوسی صوف شاعربی نہیں تھا بلکہ سچاقوم پر ست اور وطن دوست بھی تھا۔ اس نے لینے گر دوپیش کی فضا۔ اور تحریکوں سے گہرا تاثر قبول کیا اور اسی ضمن میں اسے ایران قد یم کی ایک ایسی تاریخ مرتب کرنے کا خیال پیدا ہواجو موجودہ ایران دلوں میں نئ گر می اور حرارت پیدا کرسکے۔ اس لگن، کوشق اور شدید وطن دوستی کے جذبہ نے اس سے شاہنامہ لکھوایا جو بلاشبہ ایران کی قد یم تاریخ کا ایک مکمل اور واحد ماخذ نہیں تو بہت بڑا ماخذ ضرور ہے اور اس کی تاریخ ایمیت سے الکار نہیں کیاجاسکا۔

شاہنامہ ایک تاریخی نظم ہے۔ایران کی قومی داسانوں اور قدیم تاریخ کو زعدہ کرنے اور فارس زبان میں ایک نئی جان چونکنے کے لئے ابوالقاسم فردوس کاکار نامہ بلاشبہ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے ایران کے بادشاہوں اور پہلوانوں کی داستان لکھنے کا طریقہ ایران میں قدیم زمانے سے جلاآ تا تھا ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ بخامنشیوں کے زمانے میں بادشاہوں کے حالات اور ان کے کارنامے لکھے جاتے تھے۔اس طرح شاہناموں میں سے ایک شاہنامہ جو ہمارے زمانے تک پہنچا ہے۔ "خدائی نامہ "یا "خدائی نامہ "بہلوی ہے۔یہ شاہنامہ سامانیوں

کے دور تکومت میں لکھا گیااور ایک ایرانی عالم ابن مقفع نے پہلوی زبان سے اس کاعربی میں ترجمہ کیاجو آج ناپید ہے۔ایسی پہلوی کتابیں جو شاہنامہ کا ماخذ ہیں اور ہم تک پہنچی ہیں ان میں ا کمک کار نامک ار دشیر پالکان اور دوسری یادگار زایران ہے، حبے شاہنامہ گشاسب بھی کہتے ہیں شاہنامہ کے جملہ ماخذوں میں کتاب اوستا اور اس سے متعلق دوسری کتابیں جسے بند صیفین اور دینکرت وغیرہ شامل ہیں ۔ یزدان اور اہرمن کا قصہ زرتشت سے متعلق روایتیں ۔ آفرینیش کی داستان ، کیومرث اور کیانی بادشاہوں کی حکایتیں ، ، ضحاک وفریدون کی کہانیاں ، براہ راست اوسا سے لی گئ ہیں سند صرف یہ بلکہ ان داستانوں میں سے بعض وہ داستانیں ہیں جیسیے ضحاک وہکاوہ وغیرہ مشترک آریائی ہند ایرانی داستانوں میں شامل ہو گئی ہیں بلکہ ان کا رشتہ ہند ایرانی دور سے اور آگے بڑھ کر پورشیائی ہوجاتا ہے ۔شاہنامہ میں رستم واسفندیار جسے قصے بھی موجود ہیں ۔ بخامنشی دور کے بعد ایرانی ماخذوں کے سوا دوسرے ماخذ سے جسے مشرتی ایران لینی زابلسان وغیرہ سے لئے گئے ہیں ۔فردوس سے ملط آخری سامانی شاعرو تعیقی طوس تھا جس نے شاہنامہ نظم کر ماشروع کیا، لیکن اس کی عمر نے وفائد کی اور وہ اسے پایہ تکمیل کو پہنچاند سکا۔ دقیقی صرف دس ہزار شعرجو ظہور زر تشت سے لیکر جنگ گشتاسپ اور ارجاسب سے متعلق ہیں لکھ سکا فردوس نے دقیقی کے ان اشعار کو اپنے شاہنامہ میں شامل کر لیااس کا دعوی ہے کہ قدیم زبانہ کی ایک ایرانی بسوط تاریخ موجود تھی ۔لیکن مرتب ومدون نہ تھی، موبدوں لیعنی مذہبی پیشواؤں کے پاس اس کے مختلف اجراتھے۔ایک رئیس دہقان نے ہر جگہ سے بوڑھے بوڑھے پراتم موید جمع کئے اور ان پراگندہ اجڑا کو زبانی روایتوں کی مدد سے ترتیب دے کر ایک مکمل کتاب تیار کروائی ۔اس کتاب کو دقیقی نے نظم کر نا شروع کیا تھا۔ چونکہ مانمام چھوڑ گیا تھا اس لئے خود فردوس نے اس کی تکمیل کی ۔شاہنامہ کی تاریخی اہمیت سے کسی کو الکار نہیں ہوسکتا ۔ اکثر تقادوں نے اس کی اس اہمیت کا اعتراف کیا ہے ۔ پروفسیر براون اعتراف کرتے ہیں کہ شاہنامہ ساسانی دور اور ایران قدیم کی حقیقی تاریخ پر منبی ہے۔ رضازادہ شفق نے ہمی اس امر کو ثابت کیاہے کہ یہ دل سدید اور یہ ارجمند دیوان ایرانیوں ک قومی تاریخی سندہے۔

صاحب شعر العجم یوں رقم طراز ہیں ۔ " اگر چد اس میں شک نہیں کہ شاعراند رنگ آمیزیوں نے شاہنامہ کو عام نظروں میں تاریخ کے درجہ سے گرا دیا ہے تاہم ایران کی کوئی مفصل قدیم تاریخ اس سے زیادہ صحح نہیں مل سکتی ۔ ہوشتگ مستوفی اپنی کتاب " شعرائے بزرگ " ایران میں یوں لکھتے ہیں ۔

" در آسمان شعر وادب ماوز این سارگان در خشان بسیار وجود داشت که ما تا پایان بهان بم پر تو علم و بمزآنها محتاج خواهیم بود ولی یکی از آنها که بواسطه بستگی بربان تاریخ مادخد متی که بملیت ماکرده است بیش از همه نامش راشنیده ام و تمام فاری زبانان احترام خاصی برایش خواندند و در میان عامه مردم اشتهار کافی وارد حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی است که زندگی خود را وقف احیاه زبان پارس و تاریخ پرافتخارش خود ما نموده است "

عطااللہ روحی کر مانی اپنی کتاب زیدہ شاہنامہ کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ

" دراین دارود گیر فردوسی برخواست و کاخ بلند پایه ملت لابرآوج داشت دوران بزرگی و عظمت و خرمی و جلالت و آئین ورسوم پیشین را پدید و تمام بزرگان این و شابنشابان قبر مان این مرز و بوم راجاوید ساخت و زبان کثیرایس پارسی رارونق افزاو و جلوه اس مزابخشید

محمد علی فروغی اپن کتاب " منتخب شاہنامہ " کے دیباجہ میں لکھتے ہیں ۔

"اما شابهنامه فردوسی بم از حیث کمیت و هم از جهت کیفیت بزرگ ترین اثر ادبیات و نظم فارسی است بلکه پیتوال گفت یکی از شابه کار بای ادبی جهان است و ملل دیگر قدیم وجدید که دارای ادبیات معتبر پیباشد فقط چهار منظوم دارد که پیتوال با شابهنامه مقالیه کرد، شهکار فردوسی اگر برآن متقام برتری داشته باشد پست ترسنیت و بقینا کمتر قومی است که از تاریخ ملی خود پختین روایت کامل زیبای داشته باشد – "

. تخستین منت بزرگ که فردوی برمادار داحیا وانقالی تاریخ ملی مااست هر چند جمع آوری این تاریخ را فردوسی نکر ده و عمل او تنها این بوده است که کتابی را که پیش از رو فرابم آمده بنظم آور ده است واین جمین رو کافی است که اور از نده کننده آثار گذشته ایرانیان شمار آور د چنانچه خو د او نکته را متوجه بوده و فرموده است

> مجم زنده کردم بدیں پارسی وبس از شماره اسامی بزرگانی کدم نام آنها جرید نو بجاساخته میگوید چو عیسی من ایں مردگان را تمام سراسر همه زنده کردم بنام

یورپ کی کئی محققوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ فردوس کا بیان ایرانی تاریخوں سے حرف ہوائی ہورپ کی اس اسلیم کیا ہے کہ فردوس کو اپنی تاریخی ذمہ داری کا اس قدر لحاظ ہے کہ وہ وہ واقعات کے بیان میں سب سے پہلے اپنا ماخذ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہے ۔ پتنا نجہ اس نے خود واضح طور پر تسلیم کیا ہے کہ شاہنامہ کی اصل بنیاد ایرانی قدیم تاریخ ہے ۔ شاہنامہ کے تمام ماخذ یکساں ابمیت نہیں رکھتے ۔ یعنی بعض زیادہ مستند ہیں اور بعض اس سے شاہنامہ کے تمام ماخذ یک تمام کی اس لئے فردوس نے اس فرق مراتب کو ملحوظ رکھا ہے ۔ اس سے کم اور بعض اس سے بھی کم اس لئے فردوس نے اس فرق مراتب کو ملحوظ رکھا ہے ۔ اس سے بیٹ کر جو واقعات لکھے ہیں ۔ اکثر و بیشتران کے ماخذ کی بھی تحریح کرتا گیا ہے ۔ مثلاً شفاء کی ماسان میں لکھتا ہے کہ وہ اس نے خود اس خاندان کی ایک زندہ یادگار سے حاصل کی تھی ۔ داستان میں لکھتا ہے کہ وہ اس نے خود اس خاندان کی ایک زندہ یادگار سے حاصل کی تھی ۔ طلحہ و گیسوکی داستان اصل ماخذ میں نہ تھی اس لئے اس کے راوی کانام تصریح ہے بتا دیا ہے ۔

چئین گفت فرزانہ شاہوئے پیر زشاہوئے پیر بن عن بادیگر

جو واقعات پورے ملے ہیں ۔ان کو من وعن مکمل طور پر ادا کیا ہے ۔ فردوس کے عہد تک تاریخ نگاری کا بہی انداز غالب ہے۔ کیکاوس اور خسر و کے زمانے تک کے جو حالات عام طور پر دو سری تاریخوں میں بھی ہیں ۔ان میں بھی رزم و جنگ کے سوا کچھ بھی نہیں جس قدر زمانہ گذر تا گیااور حالات کی آمیزش ہوتی گئے۔ تاریخ کا تصور بھی بدلیا گیااور چونکہ نو شیروان قریب العبد تھااس سے ہر قسم کے ملکی انتظامات وغیرہ کی تفصیل زیادہ ملتی ہے اور فردوی نے بھی ان کو مفصل لکھا ہے۔ فردوی کا تاریخ کا تصور اس کے عہد کے تمام مور خین کے مقابلہ میں زیادہ واضح معلوم ہوتا ہے جس کا اندازہ ہم کوخود شاہنامہ کی داستانوں سے ہوتا ہے کہ ہر داستان کے ذکر میں فردوی نے اس کے راوی کاحوالہ دیا ہے اور حتی الامکان اس امر کا خیال رکھتا نظر آتا ہے کہ اس راوی کے حوالہ سے داستان لکھے جو حقیقت سے قریب تریاسیا ہے۔

فردوی نے شاہنامہ کو اگر چہ ایک پائے مخت کے مورخ کی حیثیت سے لکھا ہے تاہم واقعات کے بیان میں اس کے اپنے قومی حذبات کی جھلک نمایاں ہے جو قدیم ایرانی شاہوں کی تاریخ کا بھی جزہے ۔ یہی وجہ ہے کہ شاہنامہ قومی پاسداری کے رنگ میں ڈو باہوا ہے ۔ ایران کا اصل مقابلہ توران سے ہے۔اس لئے تورانی یا تو مغلوب ہوتے ہیں یا اتفاقیہ فتح پاتے ہیں تو ۔ ' گر دش زمانہ کااثر ہو تا ہے ۔عرب کا ذکر شاہنامہ میں اکثرآیا ہے ۔لیکن ایک بھی موقعہ نہیں جو عرب کی تحقیرے خالی ہو۔فریدون اپنے بدیوں کی شاہ یمن کی لڑکیوں سے شادی کر نا چاہتا ہے شاہ یمن کو دل سے منظور نہیں لیکن فریدوں اس کے آگے سرتانی نہیں کر سکتا ۔شاہ نامہ کے جمع كرنے كى تاريخ كے بعد اصل داستان شروع ہوتى ہے ۔ پہلے كيو مرث كا ذكر كر تا ہے جو اولین داستانی بادشاہ بے مشاہنامہ کے آخرتک پیاس بادشاہوں کے نام آتے ہیں اور ان کے دور کے حالات وزیروں اور پہلوانوں کا ذکر ر زم وبزم کی تصویریں پیش کی گئی ہیں ۔آخر میں یہ طویل نظم عربوں کے ہاتھوں ایران کے آخری باد شاہ یزدگر د سوم کی شکست اور ایران پر عربوں کے قبضہ پر ختم ہوجاتی ہے۔ تاریخی وقائع کے لحاظ سے شاہنامہ گویا پیجاس فصلوں پر مشمل ہے اور ہر فصل ایک بادشاہ کے لئے مخص ہے۔ کیومرث سے لیکر منو پہر کی بادشاہی تك انساني تمدن ، كھيتى باڑى ، كھانا كھانے كے آواب ، كيرے پہننے ، مكان بنانے اور متمدن زندگی کی دوسری ضرور توں کے رواج پانے کا بیان ملتا ہے ۔ اس حصہ میں ضحاک کاوہ و فریدون کی داستان آتی ہے۔ منو پھر کے زمانے میں سام پیدا ہو تا ہے۔ ژال دنیا میں آتا ہے اس کا بیٹارستم پیدا ہوتا ہے۔منوچہر کا بیٹا نو ذر سات سال حکومت کرنے کے بعد تورانیوں ے بادشاہ افراسیاب کے ہاتھوں قتل ہوجا تاہے ۔سہراب رستم کے لڑنے کا در دناک واقعہ اور

سہراب کا ماراجانا اس دور میں پیش آیا۔ایران اور توران کے درمیان جو جنگیں ہوئیں۔ان میں سے کئ جنگوں میں رستم نے حصہ لیا،آخر کار کیخسرو کے زمانہ میں افراسیاب کر فقار ہو کر مارا گیا۔اس آخری دورکی اہم ترین داستان بیشن ومنیزہ کے عشق کی داستان ہے۔گشناسپ کے زمانے میں ایران باستان کاسب سے بڑا پہلوان رستم جو فردوس کاہمیرو ہے دنیا سے ایٹے جا کا ہے فردوی کو رستم سے بہت محبت ہے۔دارا کے دور کے ساتھ سکندر کی داستان شروع ہوجاتی ہے اور غیر ایرانی ماخذوں سے لی گئ ہے۔اشکانیوں کاحال نہایت اختصار سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر سامانیوں کی داستان شروع ہوجاتی کے۔اس میں اس عہد کے اہم تاریخی واقعات تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں ۔غرض کہ شاہنامہ قبل اسلام تاجداران مجم کے چار خاندانوں کی الحي تاريخ ہے - پيشد دادى ، كيانى ، اشكانى اور سامانى ، خاص طور پر شاہنامه كاحصه جو ساسانى عہد سے متعلق ہے۔تقریباً پورا تاریخی واقعات پر مبنی ہے۔غرض کہ فردوسی نے اپنے خون حکر سے ایران کی یہ بسوط تاریخ نظم کی جو تقریباً ساتھ ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ بقول محمد علی فروغی فردوی ایران کی قدیم تاریخ کا احیاء کرنے والا ہے۔ اگر فردوس اسے ول نشین انداز میں سے داسانیں قلمبند ند کر تا تو آج کوئی بھی ایرانی سور ماؤں اور ایرانی بادشاہوں کی تاریخ ند جا حد کیوں کہ اس سے پہلے جو تاریخیں لکھی گئیں تھی وہ یا تو پہلوی میں تھی یا پہلوی سے عربی ترجیے حن کو کوئی ذوق و شوق سے نہیں پڑھ سکتاتھا۔شاہنامہ کے موثر اندازی کا اثر ہے کہ اس کو ہزاروں لوگوں کی زبانوں پر چرمایا اور آج بھی لوگ بڑے فخرے اس کو پڑھتے ہیں ۔علامہ شیلی نے شاہنامہ کو قدیم ایران کی ایک اتھی انسائیکلوپیڈیا کہا ہے جو شاعرانہ انداز میں ہے او ، یہ بڑی حد تک صحح ہے ہے شک شاعر نے تاریخی غلطیاں بھی کی ہیں ۔اور کچھ الیے واقعات بھی تھ استدر کر دئے ہیں جو بالکل بے بنیاد ہیں ۔لیکن باوجود ان کے ہم کو جتنے تاریخی معلومات شاہنامہ سے حاصل ہوتے ہیں خود ایرانیوں کی کسی اور کتاب سے حاصل نہیں ہوتے ۔اس کے علاوہ زمانہ کی تہذیب و تمدن اور معاشرت کے جو تمونے ہمیں شاہنامہ میں د کھائی ویہے ہیں وہ بہت کم کہیں اور و کھائی ویتے ہیں ۔اس کا تنوع اور مختلف جگہوں کے واقعات اور حالات سائق ہی انسانی زندگی کے مختلف رشتوں اور حذبات واحساسات کا بیان جیسے عشق

و محبت، عم وغصه وغیره ان سب چیزوں نے مل کر شاہنامہ کو بہت ہی دلچیپ کتاب بنا دیا ہے یوں تو شاہنامہ کاہر شعرزبان وبیان کے لحاظ سے مشتکی رکھتا ہے ۔لیکن واقعات کے بیان میں فردوسی نے جو کمال د کھایا ہے ۔وہ نقیناً سی کا حصہ ہے ۔وہ تنہا شاعر ہے جس نے واقعہ نگاری کو محاکات کے درجہ پر بہنچادیا ہے ۔حذبات نگاری میں بھی اس کو مہارت حاصل ہے لیکن اس

میں نظامی جسی گہرائی نہیں۔

شاہنامہ میں جہاں رسم کا ذکر آیا اور اس نے عور توں کے رسید کا معیار بلند قائم کیا

--

وحكمت ميں "عديم القرين "لكھا ہے۔

خیام فلسفہ یونان کا درس دیتے تھے۔اس کا اثر لو گوں کے اسلامی عقائد پر پڑا۔اس کا لاز می نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے خیام کو بے دین قرار دیا۔ جس پرانہوں نے مجبوراً زبان وعلم کو ایک عرصہ کے لئے تھام لیا ہے تکہ لوگوں نے ان کے قتل کرنے کاارادہ کیا تھا۔وہ جج کو روانہ ہوگئے ۔واپسی میں جب بغداد بہنچ تو لوگ ہر طرف سے آنے لگے۔ تاکہ علم فلسفہ سیکھیں لیکن خیام نے اٹکار کر دیا ج سے فارغ ہو کر وطن آئے اور عبادت میں مصروف ہوگئے۔

لغات اور ادبیات عربی میں بھی ان کو کمال حاصل تھا۔لٹریری ہسٹری آف پرشیا میں فردوس التواریخ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ابوالحن پہنتی اور خیام کے درمیان دیواند حماسہ کے ایک شعبہ پر بہت طویل بحث ہوئی ۔ جس سے ادب عربی میں ان کے علمی

مراتب كاندازه بوسكتاب-

تھیم صاحب کی قوت حافظہ کا بیر حال تھا کہ اصفہان کے مقام پرآپ نے ایک کتاب کو سائقہ مرتبہ پڑھااور جب میشاپور واپس آئے تو پوری کی پوری کتاب زبانی لکھوا دی ۔ صرف چند الفاظ کا فرق تھا۔ فلکیات میں بھی خیام کو خاص مہارت حاصل تھی ۔ نظامی عروضی سرقندی کھتا ہے کہ ۵۰۸ ھے موسم سرماس بادشاہ نے خواجد بزرگ صدر الدین محمد بن الظفر کے پاس مرومیں قاصد روانہ کیا کہ خیام سے استفسار کرے کہ وہ اعمال نجوم کے ذریعہ کوئی ایسی تاریخ مقرر کرے کہ برف و بارش سے محفوظ ہو۔خیام نے دو دن تک اس معاملہ پر عور وفکر کر کے دن مقرر کر دیا۔ بادشاہ شکار کے لئے روانہ ہواابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ بادل افھے اور برف کرنی شروع ہوئی لوگوں نے اس پر خیام کی بنسی اڑائی اور چاہا کہ واپس ہوجائیں لیکن خیام نے کہا کہ ابھی بادل رک جائیں گے اور پانچ دن تک زمین نم بھی نہ ہو گ ان کی پیشن گوئی صحح ثابت ہوئی اور لو گوں نے پانچ دن تک بادل کی شکل بھی مذو تیکھی۔

افسوس ہے کہ خیام کے علمی کار نامہ باتی خدرہے چند تصافیف جن کا ابھی تک ستپہ چلتا ہے وہ تقویم جلالی ار لمج ملک شاہی ، عراس النفائس ، الجبرا بزبان عربی ، علم طبعیات میں ایک رساله ، امك مختصر رساله " درياره حكمت الخائق في خلق العالم خصوصا الانسان وتكليف الناس بالعبادات " یہ رسالہ مصر میں چھپ گیا ہے اور ایک رسالہ بھی مصر میں چھپ گیا ہے۔

حیام کے در بار شاہی سے تعلقات کے متعلق شیل لکھتے ہیں ۔ "سلاطین وامراء اس سے
برابری کابر آؤکر تے تھے شمس المملوک خاقان بخاری اس کو تخت پر لینے برابر بھا تا تھا ملک شاہ
سلحو تی دنیائے اسلام کا شہنشاہ اعظم تھا، اس سے ندیمانہ تعلقات رکھا تھا۔ دولت شاہ نے لکھا
ہے کہ سلطان سنجر بھی اس کو لینے تخت پر بھایا تھا۔ لیکن شہروری کی تاریخ الحکماء میں لکھا ہے

کہ سنجر کے ساتھ اس کے تعلقات اتھے نہ تھے۔ شہروری نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ جس
ذمانہ میں سنجر شہرادہ تھا اس کو چیچک نکلی خیام معالجہ کے لئے طلب ہوا۔ وزیر نے خیام سے
نو چھا کہ بیماد کی کیا حالت ہے ؟ خیام نے کہا آثار اتھے نہیں ۔ یہ خبر کسی نے سنجر کو پہنچائی ۔ اس
کو نہایت رنج رہا سو کبھی دور نہ ہوا۔

خیام صاحب اولاد تھے۔ دولت شاہ لکھتاہے " نسب شاہ نور الحکیم عمر خیام می رسد " (شاہ نور کانسب خیام سے تعلق ر کھتاہے۔)

خیام کی صفات کے متعلق ایک بچیب قصہ بیان کیاجاتا ہے کہ ایک روز آپ ہو علی سینا کی کتاب "الشفاء" کا مطالعہ کر رہے تھے جب وحدت و کثرت کی بحث پر پہنچ تو کتاب ہاتھ سے چھوٹ گئ ۔ نماز پڑھی اور یہ کہتے ہوئے جان دے وی کہ "اے خدا! میں نے جھے کو اپن طاقت کے مطابق "ہجاننے کی کو شش کی تو مجھ بخش دے کیونکہ تیرے متعلق میراجتنا علم ہے میری طاقت کے مطابق استا ہی ہوسکتا تھا۔" تاریخ وفات ۱۵۵۰ء بتائی جاتی ہے۔

کلام: اعلیم صاحب کی شاعری کا تمام تر سرماید ایک مجموعہ رباعیات ہے جو افق مشرق و مغرب پر ماہ کامل کی طرح در خشاں ہے ۔ سوائے ایک قطعہ کے اور کوئی فارس نظم ان کی یادگار اس وقت موجود نہیں یا تو سوائے رباع کے انہوں نے کچھ لکھا ہی نہیں یا باقی تصانیف کسی طرح جو تھوڑا بہت لکھا بھی تھا زمانہ کی دستبرد سے تلف ہو گیا۔ الستہ عربی زبان میں بہت شعر لکھے ہیں۔

خیام نے اپنے خیالات کے اظہار کے لئے رباعی ہی کو منتخب کیا۔اس زمانہ میں رباعی کا رواج بھی زیادہ تھا۔ان سے پہلے رباعی گو شعرا۔ میں شہید بلخی، ابوسعید ابوالخیر، ردو کی ، ابوشکور بلخی گذرے ہیں لیکن ان سب کے مقابلہ میں صرف خیام ہی کی رباعیات مشہور و مقبول ہوئیں ۔ ان کی رباعیات میں گلب کی رنگین شنم کی نزاکت اور قوس قزر کی مسکر اہنیں جمع ہیں بعض وقت سادگی اور انداز بیان سے بلندی مطالب کے متعلق غلط فہمی ہوتی ہے۔ غور سے مطالعہ کیاجائے تو پڑھنے والاغود کو فکر ونظری دوسری دنیا میں پاتا ہے۔

خیام کی رباعیات اگرچہ سینکروں ہیں لیکن سب کی قدر مشترک صرف چند مضامین ہیں۔ دنیا کی بیٹ جبروقدر، توب واستعفار ہیں ہیں۔ دنیا کی بیٹ جبروقدر، توب واستعفار ان میں سے ایک ایک مضمون کو وہ سو سو دفعہ کہتا ہے۔ لیکن ہر دفعہ کچھ اس طرح تبدیل کر تاہے کہ روح تو د ہی رہتی ہے پیکر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔

ہم کیا ہیں ، کیوں ہیں ، کہاں سے آئے ہیں ، کہاں جانا ہے ، یہ سوالات الیے ہیں جو کسی
فلسفی سے حل ند ہوسکے اور کسی نکتہ رس کے ناخن تدبر نے اس گرہ کو نہ کھولا ہو اور آخر کار
سب کو یہی کہنا پڑا ، محلوم شد کہ بیج محلوم نہ شد " اس حیرت خانہ میں آکر فلسفی سرگر دان
ہوجاتا ہے ۔ خیام تو حکیم بھی تھے اور فلسفی بھی ۔ تمام عمریہی سونچا کئے ۔ میں کیا ہوں ، میری
ابتدا ۔ کیا ہے اور انہا ۔ کیا ہے ، کبھی کہتے ہیں ہم جس دور میں آتے اور جاتے ہیں ہمیں اس کا
آغاز محلوم ہوتا ہے نہ انجام ۔ کوئی شخص یہ بیان نہ کرسکا کہ ہم کہاں سے آتے ہیں اور کہاں
جاتے ہیں ۔ یعنی پردہ اسرار میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ۔ اس محم سے کوئی واقف نہیں
اور انسان کی مستقل رہائش خاک کے اندر ہے لیکن افسوس کہ یہ فسانہ طویل ہے ۔

ور پرده امرار کمی راه نیست زیں بقیہ جاں پیج کس آگاہ نیست جز در دل خاک پیج مزالگاہ نیست افسوس کہ این فسانہ ہم کو تاہ نیست اجرام فلکی اور کائنات کی تخلق کے متعلق کہتے ہیں ۔ آغاز دوان گشتن ایں زریں مماس وانجام خرانی چنیں نیک اساس

دانسته نمی شود بمعیار عقول سنجیده نمی شود بمقیاس قیاس

ازل کے اسرار کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کو نہ تو جان سکتا ہے اور نہ میں یہ معمہ نہ تیری سمجھ میں آسکتا ہے نہ میری سمجھ میں ۔ من و تو کی باتیں پردے کے باہر کی باتیں ہیں جب

پردہ اٹھ جائے گاتو نہ تو باقی رہے گا اور نہ میں

اسرار ازل را نه تو دانی دنه من این حرف معمه نه تو خوانی ونه من بست از پس پرده گفتوئے من وتو

چون پرده برافتد بنه تو مانی وینه من

الہیات میں تمام عمر عور و فکر کرنے کے بعد انسان کو آخر کاریہی کہناپڑ تا ہے ہم پوری طرح جسیباچلہیے تھا ججھے نہ پہچان سکے کہتے ہیں۔

> کس را کس پرده قفا راه نه شد درسر خدایج کس آگاه نه شد

ہر کس نہ سر خیال چیزی گفتند معلوم نه گشت وقصه کوتاه نه شد

لینی اسرار الها ہے کوئی شخص واقف نہ ہوسکا ہرائی اپنی عقل کے مطابق کچھ نہ کچھ کہدیتا ہے۔لیکن حقیقت معلوم نہیں ہوسکتی۔

خیام نے مسئلہ وحدت الوجود کی الیب نئی ہی تعبیر کی ہے۔ کبھی کہتے ہیں تمام عالم الیک شخص ہے ۔ فعدا اس کی روح ہے فرشتے اس کی حسین ہیں اور باقی کائنات اس کے اعضاء کبھی خود کو جہاں کی جان کہتے ہیں ۔ کبھی کہتے ہیں میں اور تو پر کار کا مخونہ ہیں ۔ کبھی کہتے ہیں میں اور تو پر کار کا مخونہ ہیں ۔ بمارے سر علحدہ ہیں لیکن جسم ایک وائرہ کی طرح ہم ایک نکتہ پر رواں ہیں ۔ آخر کار ہم بھی جہتے ہیں گے۔ کبھی کہتے ہیں خدائے حاضرو ناظر کا میں ہی مظہر ہوں اس لیے تیرا مجود ہم کھی مطہر ہوں اس لیے تیرا مجود

درمن کہ زچہ روئی گشتہ ساجد ما بت گفت بہ بت پرست کاے عابد ما بر ما جمال خود تحلي كرده است آنكس زتست ناظر وشابد اس میں شک نہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے دل میں عشق رکھتاہے اور محبوب حقہ ے بجر میں ہمیشہ تزیباً و مصطرب رہتا ہے۔ حیوانات کے دل اگر اس کے عشق سے مخور ہیں ا جمادات و نباتات بھی اس طرح سے عاری نہیں کہتے ہیں کہ چاند وسورج کو ہر شخص سمجا رہے کہ صرف اپنے ی پاس ہے لیکن در حقیقت وہ ہر جگہ ہوتے ہیں ۔اس طرح محبوب حقہ آ کو ہر شخص صرف اپنا ہی سمجھ آ رہے لیکن وہ تهام عالم کامعشوق کبھی کہتے ہیں کہ محبوب حقہ ے عشق کے سورج نے تو ہرا مک ذرہ کے ہاتھ میں چراغ دیا ہے کبھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ج نہیں جو مجبوب حقیقی کے مذاق ہے خوں مذہو۔ کوئی صاحب نظرالیسا نہیں جو اس کاشیدا مذہو اس لئے کہ جھے کسی کاسو دا نہیں ۔ پھر بھی ایسا کوئی سر نہیں جس پر تیراسو دا نہیں ۔ یر خون زفرقت حگر سیت که سیت شیرائے تو صاحب نظری سیت کہ سیت مداری سر سودائے کے باآنكه سودائے تو ہے سرنیست کہ نیست

خیام کے دل پر دنیا کی بے شباتی کابہت اثر تھا۔ استی مستعار کا یہ بہلو ہمسیشر ان ۔ سامنے رہا ۔اس مضمون پران کے رباعیات کی کثرت اس کاصاف متیہ دیتی ہے کہ وہ اپنے پہ میں ایک دھڑ کتا ہوا دل رکھتے ہیں سکہتے ہیں کہ مرنے کے بعد شاہ و گدا میں کوئی تمیز باتی نہیں <del>'</del> رہتی ۔ دونوں کی مٹی کی جا گوندھی جاتی ہے اور اس سے ساغر بنتے ہیں ۔ کبھی کہتے ہیں یہ پرا! سرائے جس کا نام دنیاہے اور جو ایلق صح وشام کی آر ام گاہ ہے۔ یہ ایسی بزم ہے جس میں صد جمشید آئے اور حلے گئے اور ایک الیساقصہ ہے جو کئی باد شاہوں کا تکبیہ گاہ رہ حیکا ہے۔ ع این کہنہ رباط راکہ عالم نام است

آرامگہ ابلق صح وشام است

بزمیست کہ واماندہ صد جمشیہ است
قصریست کہ عکیہ گہ صد بہرام است

عکیم صاحب شاعر تھے انہیں واعظوں سے نفرت ترکہ میں ملی تھی کہتے ہیں۔

اے خواجہ یکی کار روا کن مارا
دم درکش و در کارخدا کن مارا

ما راست رویم لیک تو کج مابین رو چاره دیده کن رہا کن مارا

سے دوستوں کی ہمیشہ کمی رہی ہے اور ہرز مانہ کے لوگ اپنے دوستوں کی بے وفائی کی شکلیت کرتے آئے ہیں ۔خیام یوں رقم طراز ہیں ۔

شد دعوی دوستی دریں دیر حرام الفت زید کردی که دوست کدام

وامن زیمه کشین اولی باشد از دور بهر یکی سلام است وکرام

عاشق خدا کو یہ جواب دیتا ہے کہ اگر مجھے عشق سے منع کیا ہے۔ دنیا میں حسن کیوں پیدا کیا۔ خواب دیتا ہیں حسن کیوں پیدا کیا۔ خیام بھی کہتے ہیں کہ اے خدا تو نے مجبوب کو اتناخو بصورت بنایااور مجھے حکم دیتا ہے کہ اس کی طرف ند دیکھ جب میں گوشہ عدم میں سویا ہوا تھا تو نے حکم دیا کہ اکھ جہاں میں جا اور شور پیدا کر میں نے تیرے حکم کے مطابق عمل کیا۔ اب اس پر حیران ہوں۔

شعرا ہمیشہ آسمان کی سفلہ پروری کی شکلیت کرتے آئے ہیں ۔خیام کا بھی خیال اس

اے دہر بہ کردہ ہائے خود معترضی در خانقہ جور وستم معتلفی

#### نعمت بچنال دی ده رحمت بکسال زین مر دو برون نیست دری یا خفزی

خیام عیش امروز کو عم فرداپرترج دیتے ہیں اور وہ شراب کو اندوہ رباتصور کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دل میں غم کا پو دانہیں نگانا چاہیے دنیا کاغم فضول ہے عقل مند آدمی دنیا کاغم نہیں کھا تا۔ بلکہ اس کی آگ کو شراب سے بچھا تا ہے کہتے ہیں۔

> می خور کے مدام راحت روح تو است آسائش جان ودل مجروح اوست

طوفان غم از دلبر آیداز پیش ست درباده گرید کشی نوح تو است

خیام نے جہاں رہاعیات میں رہدانہ مضامین باندھے ہیں ۔ وہیں عکمت واضلاق کے صدہ انیاب موتی بھی پروے ہیں ۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں جھے نیادہ مصیبت زدہ ہیں ان کی طرف دیکھ اور الند کا شکر بجالا ۔ تکلیف میں صبر کر اور خوش رہ ۔ انسان کو نفسانی خواہشات میں بسکانہ رہناچاہیے ۔ بلکہ یہ دیکھناچاہیے کہ وہ دنیا یں کس لئے بھیجا گیا ہے ۔ نفس کو کتا کہا ہے ۔ دنیاکا یہ حال ہے کہ لینے عیبوں پر تو کسی کی نظر نہیں اور دو سروں کی عیب جوئی کی جاتی ہے ۔ حکیم صاحب نے غفلت کو ترک کرنے اور عمل کی تلقین کی ہے وہ مادی چیزوں کو ایج سمجھتے ہیں ۔ ناہل دوست کی دوست کو فرم حرکت قرار دیتے ہیں۔ خوشامد کو زہر تصور کرتے ہیں ۔ بہتے ہیں جب حک جان میں جان ہے خدا پر توکل کرونہ دشمن ہے ڈرونہ دولت کے دست مگر رہو۔ دنیا میں عجزوانکساری کے ساتھ گوشہ گمنامی اختیار کرونہ خود پند نہ بنو ۔ خیام نے بلند مرحبہ ہونے کے لئے میں چیزی ضروری خیال کی ہیں ۔ ایک انسان کم آزار ہو دوسراموت سے شد ڈرو۔ حدیرایہ کہ روزی کے لئے سرگر داں نہو۔

خوابی که ترا رحبه ایرار رسد مپیند که کس را ز تو آزار رسد از مرگ بیندلیش وعم رزق مخور پس هر دو بوقت خویش ناچار رسد

حصول مراد میں تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں اور کرنی چاہیے۔ انسان دوسروں کا انجام دیکھ کر عبرت حاصل کر ہے۔ کہتے ہیں تیری ابتدا بھی عدم انتہا بھی عدم اس بحند روزہ زندگانی میں تو کیا کچھ کرے گا۔ جن مضامین میں انسان ماہر نہ ہواس کے بارے میں زبان نہ کھولے۔ احسان کی ترغیب دی ہے۔ اگر دوسروں سے نیکی کا سلوک کرے تو انجام بخیر ہوگا۔ دنیا کی سب چھوٹی بڑی چیزیں فانی ہیں۔ دنیا میں جس چیزسے زیادہ مجت ہو وہی زیادہ باعث تکلیف ہے اگر کوئی دوسروں کو ناخوش کر کے خود خوش ہونا چاہتا ہے تو دہ بڑانادان ہے۔

تعلیف ہے، او تولی دو مروں و ما توں ترسے دور و س، دما پورہ مار مار مار مار سے ہے۔ یہ جانبتے تھے کہ باغ دنیا کی بہار چند روزہ ہے عہد خزاں میں باد صرصر کے جمو کئے آخر کار اس گلشن کی شادا بی کا خاتمہ کر دیں گے۔خیام کے اس کلام موضوع پر اس قدر ہیں کہ کسی شاعرے کلام میں اس کا اعادہ اس کثرت کے ساتھ نہیں رکھتے ہیں۔

آمد سحرندا از میخانه ما کای رند خراباتی دیوانه ما

بر خیز کہ پر کنیم پیمانہ ما زاں پیش کہ پرکنند پیمانہ ما

کیتے ہیں کہ وقت کے ایک لمحہ کی قدر وقیمت کا اندازہ نہیں ہوسکتا۔ اسے عنیمت میھو اور خوشی سے گذارو سے عائد نی رات میں شراب پیو کہ اس سے بہتر وقت کوئی نہیں ۔ وہ خوشگوار لمحوں میں جب کہ چاندنی رات ہو یاموسم گل و روز ابر ہو ۔جو شراب اور نگار کا ساتھ ڈھونڈتے ہیں ۔ کہتے ہیں کہ انسان کو معطل نہیں رہنا چاہیے۔ یا تو عبادت الہیٰ میں مشغول ہوجائے یاعیش وعشرت میں محو۔

مهتاب منوز دامن شب بشگافت می خور که دمی خوشتر از ال نتوال یافت خوش باش و بیندیش که مهتاب مهی اندر سرخاک کید کید خوابد آفت اندر سرخاک کید کید خوابد آفت شراب کے متعلق کھتے ہیں کہ شراب بی حیات جاوداں یہی ہے۔ شراب آب حیات ہے

سراب کے مسلق مسلتے ہیں کہ سراب پی خیات جادواں یہی ہے۔ سراب اب حیات ہے منی پیہ ڈالو تو زعدہ ہوجاتی ہے شراب اس لئے تلخ ہے کہ میری زعد گی ہے کیونکہ میری زعد گ میں جانبے

ہمیشہ تلخری ہے۔

امروز كه نوبت جواني من است

می نوشم از آن که کامرانی من است

عیش مکنید اگرچه تلخ است بس است است است است از آنکه زندگانی من است

خیام شراب حکیمانہ انداز سے پینتے ہیں ۔انہوں نے مے نوشی کے لئے تین ضالطے مقرر کئے ہیں ۔شراب کس کے ساتھ بینی چاہیے ؟ کب پینی چاہیے ؟ کتنی پینے چاہیے ؟ فرماتے ہیں ۔

گر باده خوری توبه خرد مندان خور یا باصنم لاله رخ ده خندان خور

بسیار مخور ورد مکن فاش مساز اندک خور و گه خور و پنهاں خور

عشق عاشق کو آلائشوں سے پاک کر تا ہے عاشق کو چاہیے کہ ہمیشہ شیدار ہے۔ دیوانہ و شوریدہ رہے۔ مستان عشق عقل کی پابندی نہیں کرتے۔ بلکہ عقل ان کی پیردی کرتی ہے۔ عشقہ کے مست کے عقل کی بیٹر میں میں تاریخ

عشق کی بدمتی کو عقل کی ہوشیاری سے بہتر بناتے ہیں۔ توبہ اور استغفار الک فرسودہ مضمون ہے لیکن خیام اس کو بحس طرح بیان کر تاہے

سننے والوں کے دلوں کو تڑپا دیتا ہے اور ان کے چشم گریاں ہوجاتے ہیں بعض جگہ الیبی دلیلیں دیکر دعاء مانگتے ہیں جس کاجواب نہیں ہوسکتا۔ مغفرت کی دعاء مانگتا ہے۔ لیکن لپنے لئے نہیں بلکہ دوسروں لیعنی ہاتھ اور پاؤں کے لئے۔ توبہ و گناہ کااعتراف دیکھنے کس شان سے کرتا ہے۔

> یا رب اگر من گناه یحد کردم برجان وجوانی وتن خود کردم

بإنبو

چین برکرمت وثوق کلی دارم برگشم وتوبه کردم و بد کردم مشہور ہے کہ ایک دن خیام کی صراحی ہائقہ سے چھوٹ کر گریڑی اور ٹوٹ گئ اس نے

ايرين سے مرا شکسے ربي برمن در عیش را بربستی ربی

برخاک بریختی می گلکوں مرا خاکم بدمن که سخت مستی ربی

کہتے ہیں اس گساخی پر ان کا چرہ سیاہ ہو گیا انہوں نے بچر مندرجہ ذیل ربامی پڑھی ۔ جس کے بعد ان کا چرہ دو بارہ نور انی ہو گیا۔

ناکرده گناه درجهان کبیت بگو

وآن کس کہ گناہ نہ کر دچوں زیست مگو

من بد کنم و توبد مکافات دی پس فرق میاں من وتو چیست گبو

خیام کے کلام کی عظمت، شیرین اور ہمہ گیری کا اندازہ نقادوں کے اس بیان سے ہو تا ہے کہ فارسی زبان کو غیر زبان والے اس لئے پڑھنتے ہیں کہ گلستان سعدی ، شاہنامہ فردوسی ، دیوان حافظ اور رباعیات خیام کامطالعه کریں ان کی در خشاں روشنی میں اپنی حیات کا تا بناک لائحه عمل جحيز كريں ۔

## سعدی شیرازی

اسلوب احمد انصاری ، ڈاکٹر سمیع الدین احمد کی کتاب نقد ادبیات فارس کے دیبا چہ میں سعدی سے متعلق لکھتے ہیں کہ

\* فارسی زیان وادب میں ان کا مرتبہ بہت پلند ہے۔ان کاشمار صف اول کے شاعروں کے علاوہ صف اول کے نثر نگاروں میں بھی کیا جا تا ہے ۔ انگریزی ، عربی اور ار دو زبانوں کی طرح فارس میں بھی دو طرح کے اسالیب کا چلن رہا ہے بینی ایک مرصع اور مزین اور بلند آہنگ اسلوب اور دوسراسادہ بے میل تصنع اور عبارت آرائی ہے مستثنی اسلوب۔انگریزی میں سرطامس براون اور عربی میں مقامات حریری اور کلیلہ و دمنہ کے مصنفین کا انداز نگارش اور ار دو میں رجب علی بیگ سرور اور غالب اور حالی دونوں انداز کے نمایندے کجے جا سکتے ہیں ۔ سعدی دوسری قسم کے نثر نگاروں کے زمرے کے سرخیل کھے جا سکتے ہیں ۔ان کی نثر میں حلاوت ، دلآویزی اور پر جستگی ہے۔ان کی شاعری ونثر دونوں میں شوع اور گوناگوں تجربات کی کشید ملتی ہے ۔ انہوں نے زندگی اور زمانے میں اپنی بصیرتوں کو اپنے خون میں حل کر کے انہیں صفحہ۔ قرطاس پر منتقل کیا ہے ۔ سعدی کی شاعری اور نثر کا مابہ الانتیاز عنصروہ دانائی ہے جیے تجربات زندگی کا عطر کہا جاسکتا ہے۔ یہی ان کی تحریروں کو جلا بخشتا ہے۔اوریہی ان کی آفاقیت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ان کے یہاں عبارت کی گراں باری نہیں ہے۔ بلکہ الفاظ الیے صاف وشفاف ہیں کہ ان کے اندر ہے مفہوم کی وسعت اور گیرای دمکتی ہے اور وہ انشراح قلب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔"

۔۔ ملک الشعرابہار مشہدی نے جامع الفاظ میں ان کی بڑائی کا ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں: - " ---- سعدی بزر گرزاز آنست که لازم باشد در تعریف وی صرف وقت کنیم ، چه دفتری نبیست که از ذکر جمیل و شرح احوال بزر گواری خالی باشد " (سبک شاس، ج ۳ صفحه ۱۱۱)

حیات سعدی میں حالی نے بجاطور پراس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ "ہم نے سب سے اول شخ کا حال اس لیے لکھا ہے کہ ہند وستان میں اس سے زیادہ کوئی مسلمان مصنف مقبول و مشہور نہیں ہے اور خاص کر فارس زبان کے شعرامیں میرے نزد کیک کوئی شاعراس کے رحبہ کو نہیں پہنچا" (حیات سعدی لاہور ۱۹۳۸ اڈیشن صفحہ ۱۹)

على وشتى لكھتے ہیں:-

" جنبه هائی گوناگوں سعدی نگارش در باره ویرا دشوار می کند " (قلمرو سعدی صفحه >۱)

د كترذيح الله صفا، اساد ممتاز دانش گاه تېرال نے سعدى كے مام ونسب اور تاريخ وفات كے بارك مين وفات كے بارك من اور تاريخ وفات كے بارك مين اور كا ذكر ضِمنا كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔

" در نام ونسب و تاریخ وفات این اساد بزرگ میان نوسیندگان ومولفان قدیم اختلافست و گمان می رود که علته العلل این اختلاف امری جز کثرت شهرت سعدی وافتاون نام بلندش در افواه خواص وعوام نیست بنابر آنچه از شهرت سعدی وافقاون نام بلندش در افواه خواص وعوام نیست بنابر آنچه از شخقیق در مافذ موثق قدیم برمی آید نام ونسب در ست او بهمانست که در آغاز این مقال آور ده ام اما اگر نجواهیم بسیری در مافذ مختلف در بین باب پر وازیم واقعاً دچار حیرت و سرگر دانی می شویم --- "(تاریخ ادبیات در ایران جلد سیخش اول صفحه ۱۹۸۵)

ڈاکٹر سمیع الدین احمد اپنی کتاب نقد ادببات فارس کے (صفحہ ۱۱) پر سعدی کے متعلق اس طرح لکھتے ہیں۔ شخ نے اپنی تخلیقات کاجو نثری وشعری سرمایہ چھوڑا ہے ، وہ اپنی نوعیت کے اعتبارے ساوہ نگاری کے ذیل میں آتا ہے۔ اور اس کے گر داشکال واخلاق اور بلاغت کے دبیر پردے حائل ہیں اور یہ سرمایہ بیشتر حکامتوں اور سبق آموز کہانیوں پر مشتمل ہے۔ لہذا

اس تخلیق کے پس مظرمیں ان کو یا ان کے ادبی کار ناموں کو سبھے لینا بظاہر کوئی مشکل امر نہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ بہی سادگی اور سادہ نولینی ان کے افکار و معانی کے ثروت و عمق کا ستبہ دیتی ہے۔ جنتنا کھنگالیے اور ملاش و جستج سے کام لیجئے اسنے ہی لطائف معانی کے آبدار موتی

پاتھ الے ہیں۔

ڈاکر سمیع الدین احمد اپن کتاب "نقد ادبیات سعدی " (دل ۱۹۸۲، صفحہ ۲۰) پر لکھتے
ہیں کہ "یہ بات اب آزادی تحقیق موثق داخلی شہاد توں کی روشن میں پایہ ثبوت کو پہنے جگی ہے

کہ شیخ سعدی کی پیدائش ۲۰۱۷ ھے عدود میں ہوئی اور چونکہ سال وفات تقینی طور پر ۱۹۱۱ ھے یا

۱۹۹۷ ھے ہہذا ان کی عمر پچاسی سال کے لگ بھگ ہوئی ہے ونکہ تحقیقی سطح پر ان تنام مسائل ومباحث کی مجان ہین ہو تکی ہے اور یہ مصدقہ امور ہیں لہذا ان پر مزید اظہار خیال کی فرورت نہیں "حالی نے اپنی کتاب حیات سعدی (۲۹۲) پر لکھا ہے کہ "اس کی عمر ایک سو دو برس سے زیادہ تسلیم کرنی چاہیے۔ کسی نے شیخ کی عمر ایک سو دو برس کسی نے ایک سو دس برس اور کسی نے ایک سو دیس برس اور کسی نے ایک سور دو برس کسی نے ایک سور دیس اور کسی نے ایک سور دیس برس اور کسی نے ایک سور دیس کسی نے دیس کسی نے ایک سور دو سور کسی نے ایک سور کسی نے ایک سور دیس کسی نے ایک سور کسی کسی نے ایک سور کے

سعدی کا نام شرف الدین اور مصلح لقب اور سعدی تخلص تھا۔ سرگور اوسلی نے اس کی ولادت ۵۸۹ ہو ۱۳۳۴ء کلی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے بہت بہلے اٹا بک مطفر الدین شاہ بن زنگی کے جہد حکومت میں پیدا ہوا ہے۔ شیح کا باپ عبداللہ شیرازی سعد کے ہاں کسی خدمت پر مامور تھا۔ وہ ایک باخدامر دتھا۔ شیخ کو بچپن ہی سے عبادت کا شوق تھا۔ سعدی کے باپ کا سایہ کسنی میں سرے اٹھ گیا تھا اس کی تربیت ماں نے کی سعدی نے ہوش سنجمل ہے شیراز اور اس کے قرب وجوار میں علماء ومشائخ اور فصحا و بلخاکی ایک جماعت کثیر اپن آفکھ سے ویکھی تھی اور ان سے بھی زیادہ جم غفیر کا شہرہ جو خط قارس میں اہل کمال ہوکر گذر سے تھے بزرگوں سے سناتھا۔ اس لیے تحصیل علم کا شوق ان کے دامن گیر ہوا۔

چونکہ شیراز میں اطمینان نصیب نہ تھا۔ سعدی نے ترک وطن کاار ادہ کیا شیخ نے ابن جوزی کے آگے نظامیہ بغداد میں زانوئے ادب تہد کئے۔ سرگور اوسلی نے لکھا ہے کہ اس نے شیخ کی ایک نظم دیکھی ہے جس کو اٹھارہ مختلف ملکوں کی زبانوں میں لکھا گیا ہے۔ جہاں وہ ) کو گئے تھے۔شع کی وفات ١٩٩١ ھ میں ہوئی۔

ا کر جلیل القدر شعرانے بیٹ کی نسبت ایسے اشعار کے ہیں جن سے ان کی اصلی رائے کے کلام کی نسبت ظاہر ہوتی ہے۔مولانا عبدالرحمٰن جامی نے بہارستان میں کسی شاعر کا تقل کیا ہے۔جس میں فردوس کو مثنوی کاانوری کو قصیدہ کااور سعدی کو عزل کا پیمبر قرار

در شعر سه کس پیمبرانند هر چند که لانبی بعدی ابیات وقصیده وغزل را فردوسی ، انوری وسعدی

حضرت امیر خسرو دہلوی نے بھی شیخ سعدی کو اپی مثنوی نہ سپر میں غزل کا اساد مانا ہے مگر اصناف مخن میں ان کو ترجیح دی ہے۔لیکن ایک شعر میں مطلقاً شیخ کے تتبعیر فخر کیا

> خسرو سرمست اندر ساغر معنی بریخت شیره از میخاند مستی که درشیراز بود

امیر حسن دہلوی نے بھی حن کو اس زمانے کے اہل ذوق سعدی ہندوستان کہتے تھے شخ سرافتخار کماہے۔

نحس گلی زگستان سعدی آورده است که ایل معنی گلمیس ازیس گلستان اند

کلام شخ کی مقبولیت کے ذکر میں ایک حکامت مشہور ہے کہ مشائخ وقت میں سے رگ شخ کے مقبولیت کے دروازے رگ شخ کے منکر تھے ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے گئے ہیں اور فرشتے نور کے طبق لے کر زمین پر مازل ہوتے ہیں ۔ان بزرگ نے پوچھا کہ راہے ،سعدی شیرازی نے کہی ہے جو جناب الہی میں راہے ،سعدی شیرازی نے کہی ہے جو جناب الہی میں ہوئی یہ اس بیت کاصلہ ہے اور وہ بہت یہ ہے۔

سیامی کو گئے تھے ۔شیخ کی وفات ١٩١ه هامین ہوئی۔

اکثر جلیل القدر شعرانے شیج کی نسبت الیے اشعار کے ہیں جن سے ان کی اصلی رائے شیخ کے کلام کی نسبت ظاہر ہوتی ہے ۔ مولانا عبدالر حمن جامی نے بہارستان میں کسی شاعر کا قطعہ نقل کیاہے۔ جس میں فردوس کو شنوی کاانوری کو قصیدہ کااور سعدی کو غزل کا پیمبر قرار دیاہے۔

در شعر سه کس پیمبرانند هر چند که لانبی بعدی ابیات وقصیده وغزل را فردوسی ، انوری وسعدی

> خسرو سرمست اندر ساغر معنی بریخت شیره از میخاند مستی که در شیراز بود

امیر حسن دہلوی نے بھی جن کو اس زمانے کے اہل ذوق سعدی ہندوستان کہتے تھے شع: کے متنع پرافتخار کیا ہے۔

حسن گلی زگلستان سعدی آوردہ است کہ اہل معنی گلییں ازیں گلستاں اند

کلام شخ کی مقبولیت کے ذکر میں ایک حکامت مشہور ہے کہ مشائخ وقت میں سے ایک بزرگ شخ کے منکر تھے ایک دات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھولے گئے ہیں اور فرشتے نور کے طبق لے کر زمین پر مازل ہوتے ہیں ۔ان بزرگ نے پو چھا کہ یہ کیا ماجرا ہے ، صعدی شیرازی نے کہا "ایک بست سعدی شیرازی نے کہی ہے جو جناب الهی میں مقبول ہوئی یہ اس بست کاصلہ ہے اور وہ بست یہ ہے۔

اس تخلیق کے پس منظر میں ان کو یا ان کے ادبی کار ناموں کو سمجھ لینا بظاہر ' نہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہی سادگی اور سادہ نولیبی ان کے افکار و معانی کے ' ستبہ دیتی ہے ۔ جنتنا کھنگالیے اور مگاش و جستجو سے کام لیجئے استنے ہی لطائف معانی نے ہا تھ آتے ہیں ۔

ہاتھ آتے ہیں۔

ڈاکٹر سمیع الدین احمد اپن کتاب "نقد ادبیات سعدی " (دلی ۱۹۸۴ء صفح ہیں کہ " یہ بات اب آزادی تحقیق موثق داخلی شہاد توں کی روشن میں پایہ ثبوت کہ شیخ سعدی کی پیدائش ۲۰۱۹ھ کے حدود میں ہوئی اور چونکہ سال وفات تقینی طلح کہ شیخ سعدی کی پیدائش ۲۰۱۹ھ کے حدود میں ہوئی اور چونکہ سمال وفات تقینی طلاح ہان ان کی عمر پچاسی سال کے لگ بھگ ہوئی چونکہ تحقیقی سطح پر ان ومباحث کی مجان بین ہو چکی ہے اور یہ مصدقہ امور ہیں لہذا ان پر مزید اظہ فرورت نہیں "حالی نے اپنی کتاب حیات سعدی (۲۹۲۷) پر لکھا ہے کہ "اس کی عمر موردت نہیں "حالی نے اپنی کتاب حیات سعدی (۲۹۲۷) پر لکھا ہے کہ "اس کی عمر میں سے زیادہ تسلیم کرنی چاہیے ۔ کسی نے شع کی عمر ایک سو دو برس کسی نے ا

سعدی کا نام شرف الدین اور مصلح لقب اور سعدی تخلص تھا۔ سرگور او "
کی ولادت ۵۸۹ ھ ۱۳۳۲ء لکھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے بہت پہلے اتا بک ،
شاہ بن زنگی کے عہد حکومت میں پیدا ہوا ہے۔ شیخ کا باپ عبد الله شیرازی سعد کے
خدمت پر مامور تھا۔ وہ ایک باخد امرد تھا۔ شیخ کو بچپن ہی سے عبادت کا شوق تھا۔
باپ کا سایہ کمنی میں سرے اٹھ گیا تھا اس کی تربیت ماں نے کی سعدی نے ہوش سا

باپ کاسایہ سی میں سرے اتھ ایا تھا اس با بربیت ماں ہے م سدن ہے، و ب شیراز اور اس کے قرب وجوار میں علماء ومشائخ اور قصحا وبلغا کی ایک جماعت کثیر سے دیکھی تھی اور ان سے بھی زیادہ جم غفیر کاشہرہ جو خط فارس میں اہل کمال ہو کر تھے بزرگوں سے سناتھا۔اس لیے تحصیل علم کاشوق ان کے وامن گرہوا۔

چونکہ شیراز میں اطمینان نصیب نہ تھا۔ سعدی نے ترک وطن کا ارادہ کیا شی جوزی کے آگے نظامیہ بغداد میں زانوئے ادب تہد کئے۔ سرگور اوسلی نے لکھا ہے کہ شیخ کی ایک نظم دیکھی ہے جس کو اٹھارہ مختلف ملکوں کی زبانوں میں لکھا گیا ہے۔ برگ درختان سبر در نظر هوشیار بهر ورق نامه ایست معرفت کردگار

چمرز انسائیگوپیڈیا میں لکھا ہے کہ سعدی کے کلام کی بلاغت اور بذلہ سنجی روما کے مشہور شاع ھورلیں کے کلام ہے بہت ملتی ہے جونکہ سعدی کو لاطبیٰ زبان آتی تھی۔اس کے حسن ظن غالب ہے کہ وہ ھورلیں کے کلام ہے متاثر ہوئے ہونگے۔ بعض وجہ ہے شکسپر سے شخ کو تشہہہ دی جاسکتی ہے۔مثلاً دونوں کے کلام میں اکثر ظرافت و شوخی کی چاشنی پائی جاتی ہے دونوں کا بیان ہمیشہ صاف سادہ اور دلنشین ہوتا ہے ساور دونوں نے اکثر کلام کی بنیاد نصیحت و پند پررکھی ہے۔فرق یہ ہے کہ شخ کھلم کھلا نصیحت کرتے ہیں۔جس طرح شکسپر کے صدبا اقوال انگریزی میں ضرب المش ہیں اسی طرح سعدی کی گلستان کے بھی صدھا فقرے فارسی اور اور زبان میں ضرب المش ہیں۔اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جمہور کے دلوں اردو زبان میں ضرب المش ہیں۔اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جمہور کے دلوں برکس قدر اثر کیا تھا۔ایشیا میں جس قدر گلستان اور بوستان کی تعلیم کاچرچا ہے اور کسی کتاب کا

ہمیں۔
گستان اور بوستان کوشن کے کلام کالب باب سمجھنا چاہیے۔ لا کھوں استادوں نے اسے پڑھایا اور چے سویرس سے اس کی تعلیم ایران ، ترکستان ، تا تار ، افغانستان اور ہندوستان سیں جاری ہے ۔ مغرب کی اکثر زبانوں میں اس کے ترجے ہوئے ۔ علما نے ان کی عزت کی بادشاہوں نے اس کو سلطنت کا دستور العمل بنایا۔ منشیوں اور شاعروں نے ان کی فصاحت بادشاہوں نے اس کو سلطنت کا دستور العمل بنایا۔ منشیوں اور شاعروں نے ان کی فصاحت وبلاغت کے آئے سرجھکایا۔ سرگور اوسلی لکھتا ہے کہ سعدی کی گلستان کا ترجمہ جو مشہور فاضل بینس نے لاطنیٰ میں کیا تھا اس نے مدتوں یورپ کے اہل علم و ادب کوشن کے خیالات پر فریفت رکھا۔ گلستان کی قدر ومزلہ ہر طبقہ اور درجہ کے لوگوں نے اپنی اپنی بھے اور اپنے نے فیالات کے موافق کی ۔گلستاں کے ابواب کی عمدہ ترتیب۔ اس کے فقروں کی برجستگی ۔ اس کے الفاع کی ششتگی اس کے استعاد ات کی جڑاست اس کی جشیلات و تشیبات کی طرقی او ر بھر باوی کے عبارت میں نہایت سادگی اور صفائی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شیخ نے اپنی عمر عزید کا ایک بڑا حصہ اس کی تصنیف پر صرف کیا۔ گلستان کے دیباچہ میں خو و

معدی نے لکھاہے کہ

" میں نے عمر کا ایک بڑا صداس پر صرف کیا ہے۔ "اور اس میں لکھتے ہیں کہ جس فصل بہار کے اغاز میں اس کا لکھنا شروع ہوا تھا۔ وہ ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ کتاب تمام ہو گئ۔ "شخ نے جس فصل بہار کا ذکر کیا ہے۔ غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ شخ نے گلستان کے لیے جو سرمایہ جمع کیا تھا وہ پہلے سے اس کے پاس نامر تب تھا۔ جب وہ وطن پہنچا تو دوستوں کی تحریک پر اس کی تر بیب فصل بہار کے آغاز سے شروع ہوئی اور اس کے ختم ہونے سے پہلے ختم ہوئی۔

ان دونوں کتابوں گلستان وبوستان میں مبالغہ بہت کم ہے اور جہاں ہے وہاں نہایت
بامزاہے ۔ اور اعتدال کی حدسے متجاوز نہیں ۔ مانوق العادات باتیں اور عجیب وغریب قصے
بھی جس سے قدیم اور متوسط زمانے کا مغربی و مشرقی ادب بجرایزاہے ان کتابوں میں کم ہیں۔
ان دونوں کتابوں میں یہ بات تعجب انگیزہے کہ باوجود یہ کہ صنائع لفظی اور معنوی
ان میں کرت سے موجود ہیں اور تقریبا گلستان کا نصف حصہ مسجے و مقعیٰ ہے۔ بااینہ وہ سادگ

یں رہب س ب الیں معمولی معمولی ہوتے ہیں -الیس معمولی دمن خالی ہوتے ہیں -الیس معمولی اور سرسری باتوں سے نکال لیتے ہیں جو عام ذہنوں میں موجود ہوتی ہیں -

نیچر کے بیان میں سعدی کا کلام واقعی لا ثانی ہے۔ وہ اکثر قانون قدرت سے اشیا کے حسن وقع اور اصول اخلاق کے ثبوت پر استدلال کرتا ہے۔ اور بیر زیادہ دلنشین اور عام فہم ہوتا ہے۔ وہ اکثر آزادانہ اور محققانہ تصیحتیں کرتا ہے۔ جس کو زاہد ورند دونوں بسند کرتے ہیں۔

گستان اور بوستان میں شخ نے زیادہ تراپنے ہی واقعات اکھے ہیں اور ان سے نتائج استخراج کئے ہیں اس لئے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کو زیادہ پسند آتے ہیں خصوصاً اس وجہ سے کہ شخ جسیا جادو بیان ان کو بیان کر تاہے۔ وہ کوئی نئی بات نہیں کہنا بلکہ بھولی ہوئی باتوں کو یاد دلاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس کے بیان کی طرف لوگوں کے دل کھینچہ ہیں اس کے کلام میں الیمامزہ ہوتا ہے جسے کوئی مدت کی کھائی ہوئی لذیذ چیز برسوں کے بعد سلمنے

آتی ہے اور نہایت رغبت وشوق سے کھائی جاتی ہے۔

غزلیات: ۔ سب میں پہلے غالباً شیخ ہی کا دیوان موجودہ طرز پر مدون کیا گیا ہے ۔ان کے چار دیوان ہیں ۔ جن میں سب سے بڑا دیوان موسوم بہ " طیبات " ہے ۔ شیخ کے دیوان کو اکثر تذکر ، نولیوں نے " نمکدان شعرا" لکھا ہے ۔اگر چہ اس سے پہلے انوری وقاقانی کی غزلیات موجود تھیں ان کے دیوان میں چیند چیزیں ایسی ملتی ہیں ۔جو قد ما کے کلام میں یا تو بالکل نہیں ہیں یابہت کم یائی جاتی ہیں ۔ بہی وہ خصوصیتیں ہیں جو غزل کو نہایت بامزا اور لطف انگیزاور مر غزب طبا تع خاص وعام بناتی ہیں ۔

شے اکثر غزل کی بحر اور زمین الی اختیار کرتے ہیں جو تغزل اور تفتش کے واسطے بہت مناسب رہتی ہے۔ اس لیے شخ کی غزلیات ابتداہے وجد وسماع کی مخفلوں میں گائی جاتی تھیں۔ علی ابن احمد جامع کلیات شے جس نے شخ سے بیالیس برس بعد اس کا کلام جمع کیا، اپنا مشاہد و کھتا ہے کہ ایک جگہ رات کو مجلس سماع منعقد تھی جس میں شخ کی یہ غزل گائی تھی۔

نظر خدائے بیناں زمر ہوا نباشد سفر بیاز مندآں زرہ خطا بباشد

اس عزل کوسن کر مجلس کے خاص دعام جابجا بے ہوش اور خود فراموش بڑے تھے اور مجلس کے برخواست ہونے کے بعد سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ مدت عمر میں الیما سماع نہیں دیکھا۔

شیخ کی عزل کو جمیلی عشق و محبت نے جو اس کی بات بات سے ٹیکتی ہے اور بھی زیادہ چیکا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حسن و عشق و صل وجد ائی سیاس وامید صبر و مجوری وعدہ وانتظار اور دیگر لوازم عشق کی جو کیفیتیں بیان کرتا ہے ان میں بالکل تصنع نہیں پایا جاتا اور یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس عالم میں ہر شخص پر گذرتی ہیں ۔اسی واسطے عشاق کے دل پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔

مقدار یار هم نفس چوں من مدائد چیج کس ماهی که در خشک اوفتر قیمت بدائد آب را

حالت اس نے آنکھوں سے ویکھی ہے یا کیفیت اس کے دل پر گذری ہے بیان کر تاہے۔ اے ساریاں آہستہ رآل کا رام جال در محمل است اشترال را بار بر پشت ست وما را بردل است وہ اکثر حالات وار دات کوجو اس کے دل پر گذرتے ہیں تمثیلات میں بیان کرے کلام کو نہایت بلیٹے اور بلند کر دیتا ہے ۔ شیخ کے کلام میں باوجود کمال سادگی اور صفائی کے اکثر ا کی نزاکت اور چوچلا پایا جاتا ہے۔ جس سے قدماء کی غزل معرابے ۔وہ ایک سیدھی سی بات کو ہمر چمر کر کے الیے خوش نما انداز میں بیان کر دیتاہے۔جس کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے دہ سنگریزوں کو ترتیب دے کر موتیوں کی لڑی سے زیادہ خوش نمااور گراں بہا بنا دیتا ہے خلق را بيدار بايد بود زاب حجيم من وین عجب کان وقت میگریم که کس بیدار نبیت سب سے بڑی بات جو شخ اور قد ماک غزل میں مابد الانتیاز ہے اور جس کے سبب سے اس کے دیوان کو شکدان شعراکہا گیاہے وہ یہ ہے کہ شے کی غزل کامدار زیادہ ترمضامین مندرجہ میں ہے، تصوف اور درولیشی: \_ عشق حقیق کو عشق مجازی کے بیرانے میں ادا کر دا ۔ شاہد مطلق کے شیون وصفات کو زلف وخال و خط ولب و داندن وغیرہ سے تعبیر کر ناکاملین عرفا اور مشائخ پر رند و بادہ خوار ، میفروش وغیرہ کے الفاظ کا اطلاق کر نا اور ان کے حالات و وار دات کو شراب و نغمہ و دف وہتگ وغیرہ کے لباس میں ظاہر کرنا ۔ سلوک وفقیری کے مدارج مقامات بین صبرورضا و تسلیم و توکل و تناعت وغیره کونے نئے عنوان اور اسلوب سے بیان کر نا۔محتسب اور زاہد و فقیہہہ محل ادب ہیں طعن و تعریفی کر نااور غیر متشرع اور آزاد لوگ جو ازروے مذہب قابل توہین ومذمت ہیں ان کی خوبی ظاہر کرنا۔ دنیا کی بے خباتی اور انقلابات کو طرح طرح سے جتانا۔ ناصحوں کی تصیحت سے نفرت اور رسوائی و بدنامی کی رغبت

ا کثروہ الیے شعر کہتا ہے جس سے مفہوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص موقعہ ہے اور وہاں جو

ظاہر کر ناعقل و دانش کی جابجا توہین اور عشق مجازی کو عشق حقیقی کا زینے قرار دے کر اس کی

تعریف کرناساتی ومطرب کو بار بار پکارنااور ان سے شراب و نغمہ کااس لئے طلبگار ہونا کہ دعیا کے تعلقات سے انقطاع میر آئے۔ باد صبا کو اپنا پیغامبر ٹھیرانا اور نسیم سحرو بوئے گل کو اکثر مخاطب کرنا اور ان کو اپنا قاصد و پیغامبر ٹھیراکر ان سے اپن آرزویں ، مرادیں اور حسرتیں بیان کرنا۔

ای صح نسیم گر باز اتفاتی افترت آفریں گوئی برآن حصرت کہ مارا بار نبیت اور کبھی سعدی کہتے ہیں کہ اگر میرا دل تیرے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہے تو عیب مت مجھو کیونکہ چاند بے نقصان اور زر بی عیب وگل بی خار نہیں رہتا۔ گر دلم در عثق تو دیواند شد عیبش کن بدر بی نقصان وزربی حیب وگل بی خار سیت سعدی بہار کے موسم سے متعلق کہتے ہیں ۔ کہ یہ توبہ شکن ہے ملاحظہ کیج درخت غني بر آورد وبلبلان مستند جهال جوال شد و ياران بعيش بنشستند کساں کے در رمضان چنگ ونی شکستندی نسيم گل نشنيدند و توب نشكستند بساط سبره لکد کوب شدبہ پای نشاط زیس که عارف و عامی بر رقص برجستند

اور کمجی کہتے ہیں کہ عشق میں بلاوں سے پر بمیز نہیں کر سکتے جو عاشق ہوتے ہیں وہ گر فتار جو رہوتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے

> نه شرط عشق بود کزبلا بربمیزند گرفتگان ارادت بجور مگریدند

اور بھی کہتے ہیں

اگر ہلاکت سعدی بہ تیغ فرقت تست حلال باشد خونی کہ دوستاں ریزند کھی کہتے ہیں تیرے وکھے پڑے رہنے میں ہمارا قصور نہیں ہے لینے غمزہ سے کہو کہ

بھی اپنتے ہیں تیرے پیھے پڑے رہنے میں ہمارا فصور نہیں ہے اپنے عمزہ سے اہو کہ آدمیوں کے دل کونہ بھولیں۔

> دنبال تو بودن گنه از جانب مانست باغمزه بگو تادل مردم نه سآند

کبھی محبوب کے بجر کا شکوہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی دوری میری ہڈیوں میں نیش زنی کررہی ہے۔

من مانده ام مهحور از اویبچاره وربخور ازاو گوی که نبیشی دوراز او بر استخوانم میرود

ابینے محبوب کی تعریف ایک غزل میں مسلسل اس طرح کی ہے اس کے ابرو کو محرابوں سے اس کے دمن کو انگیین سے تشہید دی ہے۔ اور کھی کہتا ہے کہ بین اس کو سرو کہنا جاہتا تھا

لیکن سرو میں رفتار نہیں ہے اور ماہ سے تشہید دینا چاہتا تھا ماہ بات نہیں کرتا۔

سرو را مانی و لیکن سرو را رفتار سیت

ماه رامانی ولیکن ماه را گفتا نبیت

کبھی محبوب کی معرفت کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ سالہا میں اس کی مگاش میں رہا حالانکہ وہ خو د میرے گھر میں ہے۔

سالها در پی مقصود بجان گردیدیم دوست در خانه وما گرد بهان گریدیم

سعدی عشق و محبت کے پوشیرہ اسرار اور عمیق کیفیات اور اندرونی حالات بیان کر تا ہے جو دلسبنگلی کے زمانے میں ہرانسان پر گذرتے ہیں۔جن کو ہر شخص بیان نہیں کر سکتا۔ بلکہ یہ بھی نہیں سبحہ سکتا کہ جمھے پر کیا گذری ہے مثلاً وصل کی امید میں بجر بسر کر نااتنا مشکل نہیں ہے جتنا تصور کیاجا تا ہے۔

اے کہ گفتی ہے مشکل جز فراق یار نیست گر امید وصل باشد بهیس دشوار نبیت کمی کہتے ہیں کہ عشاق کی میں نے عیب جوئی کی تھی اور اس کے نتیجہ میں خود مجی عاشق ہوالیکن اس جرم کے لیے یہ سزابہت ہے۔ بی دلان را حیب کردم لا جرم بیدل شدم آن گنه را این متوبت بینان دشوار سیت بعض وقت سعدی تصور اور عرفان کے بار کیس نکتوں کو بھی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ہرچیز کی ایک وقت رنگ اور شان ہے تو ترک صفت کر دے تاکہ جھے میں من و تو کا فرق باقی ہر کس صفتی دارد ورنگی ونشانی تو ترک مفت کن که ازین به مفتی سیت کھی کہتے ہیں کہ سنگ و گیاہ کہ اپنے اندر خاصیت رکھتے ہیں وہ اس آد می سے بہتر ہے جو کسی کو کوئی فائدہ نہیں بہنجا تا۔ سنگی و گیا ہی کہ در آن خاصیتی حست از آدمی ب که در او منفعی میت اور کبجی رامنی به رضارہنے کی تعلیم دیتے ہیں ۔ آن دوست نباشد که شکلمت کند از دوست ير خون كه ولارام ميزد دي نيست مبر تلخ ست ولین چکنم گرنگنم

چوں گریز از لب شیرین شکر بار تونیست

سعدی کے کلام میں آزادی کی تعلیم ملتی ہے وہ بادشاہ وقت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ۔

خراین پر از بهر نشکر بود ن از بهر آئین و زیور بود چو دشمن خر روسائی برد مک باج ده کی چرامی خورد مینی خرانے لشکر کے لئے ہیں شان و شوکت اور آرائش کے لئے نہیں ۔ جب چور دہتقانوں کا جانور چرالے جاتا ہے تو باد شاہ خراج کیوں لیتا ہے۔ آرام طلب بادشاہوں کو خطاب کر <u>کے کہتے</u> ہیں ۔ تو کے شنوی مالہ داد خواہ به کیوان برت کله خواب گاه تم مظلوموں کی فریاد کیاسنوگے، تہاری خوابگاہ کی چیت آسمانوں سے فکراتی ہے۔ اور کبھی بے غرمنی اور آزادی کے اثر میں اکثر کہتے ہیں۔ دلیر آمدی سعدیا در چو تيخ بدست است فتح بكن بگو انج دانی که گفتند به ید رشوت سآنی و ید عشوه ده ای سعدی تو بولنے میں دلیرے جب تیرے یاس تین زبان ہے تو ملک فظ کر جو کھے جانا ے کہ تو نہ ر شوت خوار ہے نہ سخن ساز۔ غرض شیخ سعدی کے کلام میں تم کو زعدگی کی تنام اقدار ومسائل کے متحلق اشعار ملتے ہیں جو سعدی کی شعری عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ . کس خوبصورتی سے سعدی شب جراں میں موت کی آرزو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مجھے شب بھراں میں موت آجائے تو روز قیامت میں دوست کے پہلو میں ٹیمہ لگادوں گا۔ گر شب بجران مرا <sup>تاختن</sup> آرد اجل روز قیامت زنم خیمه به پهلوی دوست

اور کبھی کہتے ہیں کہ میری ہر خزل ایک نامہ ہے نامہ لکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بید دوست تک نہیں پہنچآاگر میری غزل اس تک پہنچ جائے تو اظہار حال ہوجائے گا۔ ہر غزلم نامہ ایست صورت حالی در آن

نامہ نوشتن چہ سود چوں نرود بسوی دوست کھی کہتے ہیں ۔ درویش لینی مرد خدا مشرق ومخرب میں غریب نہیں ہے جہاں کہیں بھی وہ جاتا ہے۔ تمام دنیااس کاوطن ہے۔

آزا که جای نیست بمه شهر جای اوست درولیش هر کبا که شب آید سرای اوست یا

مرد خدا بہ مشرق ومخرب غریب نبیت ہر جا کہ می رودہمہ ملک خدای ادست ایسے بے نیانماں کو جس کا خدا کے سوا کوئی نہیں ہو تااس کو گدامت کہو کیونکہ سلطان بھی اس کے گداہوتے ہیں۔

بی خانماں کہ بیج ندارد بجز خدا اورا گدا مگوی کہ سلطان گدای اوست اگر دولت مند لوگ اپنے دوست بر دولت پخمادر کرتے ہیں تو میں اپنی جان اس کے

پیامبر کے قدموں پر چماور کر تاہوں۔ گر زر فدای دوست کنند اہل روزگار

کر ڈر قدای دوست کنند اہل روز کار ماسر قدالی پای رسالت رسان دوست کمجی کہتے ہیں کہ غیروں کامیری خلوت میں کوئی بار نہیں ہے جو میرا دوست نہیں ہے وہ میرے لئے بارہے۔

> درون خلوت ما غیر درنی گنجد بروکه برچه نه یار منست بار منست

کمجی محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے گرچہ قوغنی ہے اور میں فقیر ہوں لیکن دوستوں کی دلداری ثواب ہے۔ \* گرچہ توغنی وہا فقیریم است دلداری دوستان ثواب است تکمبی کہتے ہیں اگر رقبیب بھی ظلم کر تا ہے تو صبر کر تا ہوں کیوں کہ گل کے ساتھ ہمسیثہ صبر پر جور رقبت چہ کم گرنکم ہمہ دانند کہ در صحبت بگل خاری است محبوب ہر روز کل ملنے کاوعد کر تا ہے لیکن سعدی کی شب کے لئے کبھی وہ کل نہیں آتی ہمہ شب می پزد سودا ببوی وعدہ فردا شب سودائی سعدی رامگر فردا نمی باشد کھی کہتے ہیں کہ سعدی کا ول سوز عشق سے ایک آتش کدہ کی مانند ہو گیا ہے جو اس آتش کده است باطن سعدی زموز عشق

موزی که در دلست در اشعار بنگرید

سعدی اپنے محبوب کے چمرہ کو براز در عقیق کہتاہے اور اس کی زلفوں کو مارسے تشہیبہ دی

ہے جو خرانہ کی حفاطت کے گئے ہے۔ گنجیست پرز در عقیقین آں پیر بالائی گنج حلقہ از مار بنگرید

## غزل مولاناروم

خدانے انسان کو جب ہستی کا جامہ بہنایا تو اس میں کچھ گل ہوئے بھی بنا دیئے جس کی بدولت گشن حیات کی رنگینی جنت نظرین گئے۔ حس ازل کی طرف سے جو کچھ انسان کو ملااس میں ایک دل بھی ہے۔ جس کے ساتھ عشق بھی پیدا کیا گیااور دل " مقام عشق " تمہرا۔ عشق میں ایک دل بھی ہے۔ جس کے ساتھ عشق بھی پیدا کیا گیااور دل " مقام عشق " تمہرا۔ عشق کو نطق مطاکر نا مقصود ہوا تو دل کو زبان عشق یعنی ملکہ شعر نصیب ہوا۔ عالم شعر کے لئے ساری رونق حذبات کی بدولت ہے۔ عشق اس کی جان اور روح رواں ہے۔ جس قدر قوی اور لطیف یہ حذبہ ہوتا ہے اور کوئی حذبہ نہیں۔

عثق می گو يم وجان مي دہم از لذت وئے

جس طرح عشق کے مظاہر مختف ہیں ای طرح مراتب اور مدارج بھی مختف ہیں ۔
جسے مظاہر حس غیر محدود ہیں ولیے ہی عشق کے مراتب اور مدارج بھی مختف ہیں ۔ تلب
انسانی کبی حس فطرت کا شیر اہو تا ہے اور کبی ور د ملت سے بے تاب کوئی کسی سیس سن
ماز نین کے ایک ہی جلوہ سے اس قدر سحر زدہ ہوتا ہے کہ بس سب کچھ اس کی ایک لگاہ لطف پر
پخماور کرنے کو جیار ہوتا ہے لیکن یہ حسن و عشق کی فائی صور تیں ہیں ۔ عشق کا محرک حسن ہے
حسن جس مرتبہ کاہوگا کھش حشق بھی اسی درجہ کی ہوگی۔ حشق حشیقی میں ماز اور بیاز دونوں
بے نظیر ہیں ۔ حشق حقیقی میں دہد ہو، جلال اور جذبہ واستقلال و بے خودی اور بے نفسی اور
سلیم ورضا پائی جاتی ہے جو حشق مجازی میں ہیں ۔ اور اسی مسلک کانام تصوف ہے۔

غزل کی بلندی اور ترقی کی تاریخ تصوف کی ترقی ہے وابستہ ہے۔ محبوب اور مطلوب کی بلندی ہے معلوب کی بلندی حاصل ہوئی سیجی وجہ ہے کہ ارباب صفا کے کلام میں جس قدر بلندی فکر ، حذبات ، پاکیزگی خیال صدافت احساس اور افرانطاص پایاجا تا ہے وہ کسی اور گروہ کے کلام میں نہیں۔

صوفیانہ شاعری ان الفاظ اور خیالات سے پاک ہوتی ہے جو پاکیزگی اور تہذیب کے علان ہوتے ہیں۔ مثلاً بوس و کنار وغیرہ اگر چہ عشق حقیقی کے صدبا مضامین مجاز کے بیرا یہ میں اداکئے جاتے ہیں لیکن صرف اس حد تک کہ بادہ وساغر کے استعارہ میں مشاہدہ حق کی گفتگو ہوسکے۔

ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ وساغر کے بغیر

عشقیہ شاعری کا کمال عشقی حقیقی پر موقوف ہے اور یہ تصوف کے ساتھ مخصوص ہے ایران میں مولانا روم کا زمانہ صوفیانہ شاعری کے حسن و ایران میں مولانا روم کا زمانہ صوفیانہ شاعری کے عروج کا زمانہ ہے ۔عشقیہ شاعری حسن و بلندی کمال میں دنیا کی کوئی زبان فارسی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ۔جو معنوی حسن و بلندی تصوف کی وجہ سے اس کو حاصل ہے۔شاید ہی دنیا کی کسی اور قوم یا زبان کی شاعری میں ہو اس پر جس قدر فارسی دان ناز کر سے بجاہے۔

عذکرہ نویس متفق ہیں کہ ابتدا میں جن لوگوں نے صنف غزل کو ترتی دی اور اس کے مردہ جسم کو معنی اور اثرکی روح بخشی اور غزل کو غزل بنایا وہ سعدی ، عراتی اور مولاناروم ہیں اگر چہ کلام کے صوری محاسن اور لطائف کے اعتبار سے مولانا کی غزلیات سعدی اور عراقی کے ہم پایہ ہیں لیکن مختلف معنوی خصوصیات کے باعث ان کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے ہوان کو فارس کے دیگر غزل گوصو فی شعراء سے ممتاز کرتی ہے۔

مولانا کی غزلیات مختلف وجوہ کے باعث مولانا کی تصانیف کا تفصیلی و تمثیلی مطالعہ کرنے والے پر حسب ذیل خصوصیات کو منکشف کرتا ہے۔

یہ فاری کے سب سے بڑے معنوی غزل گو شاعر تھے ۔غزلیات مولانا کے معنوی اور ادبی ارتقاکا بہلا زینہ ہے ۔ فارسی غزل میں مولانا کی غزلیات پیغام گوئی کا بہترین منونہ ہے ۔ گرمی عشق بے تابی الفت، اسرار خودی اور رموز نقاکی جس قوت سے پردہ کشائی کی گئ ہے۔ اس کی مثال فارسی شاعری میں سوائے اقبال سے کسی اور کے پاس نہیں ملتی ۔اور اقبال بھی

بادہ رومی سے سرشار ہیں ۔ان کی غزل مسلسل نظم معلوم ہوتی ہے جس میں عشق و محبت اور و ملکہ اسات کی تصویر کھینچی گئے ہے جو دل کے حال کو آنکھوں کے آگے نمایاں کر دیتا ہے۔
عزل کی خوش قسمتی ہے کہ ش معدی نے یہ نغمہ کچھ الیسی دلآویزی سے چھیڑا کہ ہر زندہ دل اس سے مسحور ہوگیا۔ خسرو اور حسن دہلوی نے تو اسے بولتا جادو بنا دیا۔ جس نے فارسی عزل کو غزل بنایا اس میں مولانار وم کا خاص صحب ہاور وہ ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں ۔
اگر ان کے کلام کے صرف شعری صحب پر نظر کی جائے تو ان کی جگہ صف اول کے غزل گوشحرا میں ہوگی۔

مولانا کا کلام سخن عشق ہے اس لیے وہ دلی حذبات کا آئدینہ ہے۔ان کا کلام اور زندگی ہم آہنگ ہیں ۔سوز دل کے متعلق فرماتے ہیں۔

> محقق شد مهمان هر دل سوخته جان و دل زر بهر او قربان کم اضطراب عثق اور انتظار کے حذبات کی کس قدر کامیاب ترجمانی ہے۔ قراری عدارد دل و جان ما کناری عدارد بیابان ما دل عاشق ہروقت حضور کامتمنی ہے۔

> > کی لظ زکوئی دوست دوری در مذهب عاشقان حرام است

عاشق بے تاب کوئی یار میں حکر نگاتا ہے اور اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کسی ون خو و

مجوب اس کی گلی میں آجائے ۔ اور اس کوچہ ویران کو لینے قدم سے جنت بنادے۔ مخور و مست گردان امروز چشم مار ا

رشك بهشت گردان امروز كوئى مارا

اور غالب فے اس مضمون کو یوں باند حاہے۔

معنی وحشت خرامی ہائے لیلی کون تھا خانہ مجنوں صحرا گرد بے دروازہ تھا ہاوجوداس کے عاشق بے خود کی تمنایوں ہے۔

یکدست جام باده ویکدست زنف یار رقعس چینیں میانه میدانم آرزوست

مولانا کے کلام کی دوسری خصوصیت حقائق کا بیان ہے۔ انہوں نے بے شمار انفس و آفاقی حقایق کی بیان ہے۔ انہوں نے بے شمار انفس و آفاقی حقایق کی ترجمانی فرمائی ہے۔ حقیقت بین نظر کے لیے اس میں رمز شناسی اور راز دانی کا ایک غیر محدود ذخیرہ ہے۔ اور یہی مولانا کی معنوی خصوصیت اور حقیقی قدر و قیمت ہے۔ معنوق کیتے ہیں۔

دیگران آزاد سازند بنده را عشق بنده میکند آزاد را

ان کا کلام حقائق کا ایک دریائے بے پایاں ہے ۔مولانا کے کلام میں جوش خیال اور بیان کی فراوانی ہے اور اسکی نظیر کسی اور غزل گو صوفی شاعر کے کلام میں نہیں ملتی ۔تخیل کی برق رفتاری پائی جاتی ہے۔قلب میں عشق کی گر می اور حذبات کا طوفان برپاہے۔

مولانا کے خاص مضامین مثلاً عشق کی اہمیت اس کے ساتھ انسان کی عظمت اور عروج انسانی کی راہ عقل وعشق کا مقابلہ دل کی تربیت اور اس کے طریقہ وغیرہ ہیں۔

مولانا نے عشق اور اس کے متعلقات اور اس کے مختلف پہلوؤں پر اس کمڑت سے اشعار لکھے ہیں کہ اگر ان کے دیوان کو "ترانه عشق "کہیں تو بے جانہ ہوگا۔ چ یہ ہے کہ عشق زندگی کی بنیادی حقیقت ہے۔ عشق ہی سے قربانی پیدا ہوتی ہے۔ عارف رومی لینے عشق کو ابد بت بخشنا چاہتا ہے۔ اور یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ اس کا مجبوب ابدی ہو۔

عشق زنده در روان و در بصیر هر دلی باشد زغنچ تازه تر عثق آن زنده گزین کو باتیت از شراب جانفرایت ساقیت

عشق اور مذہب میں ربط کا یہی محل ہے۔ جب تک مذہب صحیح معنوں میں ہوتا ہے یہ اتحاد تائم رہتا ہے۔ جب ذوق فنا ہوجاتا ہے تو ان دونوں میں افتراق پیدا ہوجاتا ہے۔ مولانا نے عشق پر بڑا زور دیا ہے۔ ان کے پاس عشق سے مراد "عشق خدا " ہے۔ ہرچہ جز عشق خدا نے احس آست کر شکر خور دن ہو د جان کندن است عشق جز دولت و ہدلیت نیست عشق جز دولت و ہدلیت نیست جز دولت و عنایت نیست

وہ کہتے ہیں کہ "مومن از عشقست وعشق از مومن است " حقیقت شناس کے لیے ایک عقل کار استہ ہے ، دو سرالیمان کا۔

عثق کے حذبات کی یوں تصویر کشی کی ہے۔

دل پیش رخش چه رقص می کرد و از آتش عشق جان چه می شد

عشق میں غم سبع سبع عاشق کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کو اس میں لطف آنے لگتا ہے اس حال میں اس کی نظر در دوغم پر براتی ہے۔ صرف لطف محبت کا ہی خیال رہتا ہے۔ وہ غم کو مسرت سجھتا ہے۔ اور آسانی سے برداشت کرلیتا ہے۔

مسئلہ تو حید بعنی ایک کے ہورہنے پر مولانانے پھر زور دیا ہے۔اور اس میں جوش اور غیرت دلانے کا اٹکاغاص انداز نمایاں ہے۔

مولانا صرف اليے الفاظ استعمال كرتے ہيں جن سے زبان مانوس اور كان آشا ہيں ۔

مکانم لا مکاں باشد نشانم بے نشان باشد نه تن باشد نه جاں باشد که من از جاں جانانم مولاناروم کی مثنوی پر توبہت کچھ لکھا گیاہے اس لیے میں نے یہاں ان کی غزل کی چند خصوصیات کو پیش کرنے کی کو شش کی ہے۔

اس کی وجدیہ ہے کہ ان کے خیالات میں سادگی ہے اور خیالات الحجے ہوئے ہیں ۔

## خسروحس بحثيت شاعر

خرواور حن سپرعلم کے دو در خشدہ ستارے بمعم شاع تھے سنہ صرف یہ شعرو تن سیں با کمال تھے بلکہ ان کی روحانیات بھی مثل آفتاب اجلاً تھی ۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ یہ دونوں آفتاب عالمتاب نظام الدین اولیاء مرکز روحانیات کی طرف کھینچ کر رہے ۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ دونوں ستارے اس آفتاب کے عکس ہیں اور اس کا فیض تھا جس نے ان دونوں کو اس طرف متوجہ کیا تو مبالغہ نہ ہوگا۔ ضیاء الدین برنی کی ضیاء پاشیاں اس چیز کو روشن کرتی ہیں کہ یہ دونوں آسمان کے ستارے حصرت نظام الدین اولیاء کی تحلی کدہ پر بخلگر ہوے اور یہیں کہ یہ دونوں آسمان کے ستارے حصرت نظام الدین اولیاء کی تحلی کدہ پر بخلگر ہوے اور یہیں سے انکی دوستی کی ایتداء ہوی۔ شیل نے بھی شعرا کیج میں اس کاحوالہ دیا ہے ۔ فرشتہ نے بھی انکی دوستی کے دافعہ کو بیان کیا ہے لیکن مصنف تاریخ جلالی نے اس کو ایک افسانوی رنگ دیا ہے جس کاحوالہ ہمیں شعرا کیج (جلد دوم شیلی نعمانی) میں ملتا ہے۔

خسرواور حسن کی دوستی بھی مشہور زمانہ ہے اور ان کے ممدوحین بھی تقریباً ایک ہی ہیں۔ کیوں کہ دونوں ایک ہی دربارے منسلک رہے ہیں۔

سعدی تسے پہلے متقدین غزلیں کہتے ہی نہیں تھے یا اگر کہتے ہی تھے تو ان کی غزلیں رو کمی پھیلی اور سیدھی سادی ہوتی تھیں لیکن سعدی نے اس رنگ کو بدلا ایک حد تک حذبات، وار دات اور معاملات بیان کر کے غزل کے افسر دہ قالب میں ایک نئی روح پھونک دی اور اس کار تب کی درجہ بلند کر دیا ہمیر حسن اور سعدی کے زمانے میں یہی رنگ زیادہ کامل اور مقبول کھاجا یا تھا۔ اور غزل میں ہر شخص اس کی پیروی کر ماچاہا تھا۔ حسن اور خرو نے بھی اسی رنگ کو اپنایا۔ دونوں کا خیال ملاحظہ ہو۔

خمروا مرمست در ساغ معنی پریخت فیرو از نخاند، مستی که در شیراز بود گرینوشی درد اے حسن گرینوشی درد اے حسن درد معنی از مے سعدی شیرازی دہی

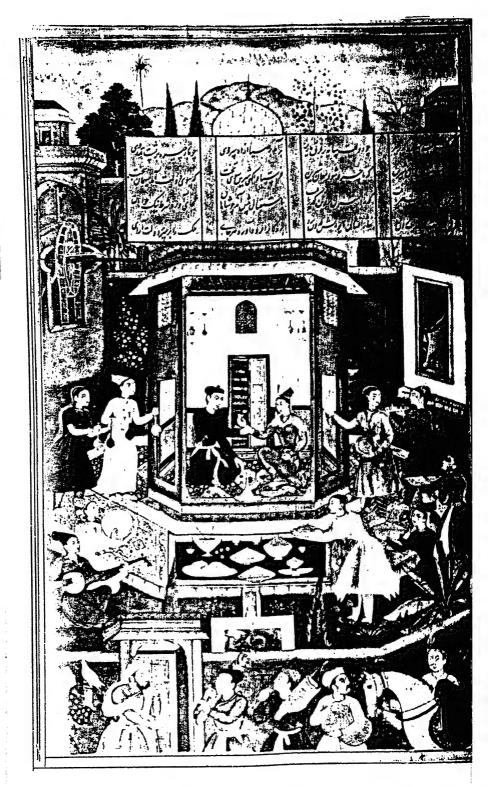

حسن نے تو سعدی کے متنع کو کمال تک پہنچادیا تھالوگ ان کو "سعدی ہند " کہنے لگے تھے۔ان کے ہمعصر مورخ ضیاء الدین برنی یوں رقم طراز ہیں۔

دویم شاعری از شعرائے یگاند در عصر علائی امیر حسن سجری بودہ است و واورا تالیفات نظم و نثر بسیار وسلامتی ترکیب وروانی سخن آرت بودہ است و از بسکہ عزامائے وجدانی در غلبت روانی بسیار گفتہ است اورا "سعدی" ہندوستان "خطاب شدہ بود سعز لیات حکر سوز اور ااز چھماتی دلہائے عاشقاں آتش محبت بیروں میں آرد و اشعار دل پذیر او راحتے بدلہائے سخوراں می ساز ندو لطائف روح افرائے اورا مایہ اہل ذوتی است ، و سخن این بزرگ جاشی شخ سعدی دارد۔" (مقدمہ دیوان حس سنجری)

۔ حن کے پاس غزلیں ہیں لیکن ان میں مرف چند ہی غزلیں پائے کی تھی جاتی ہیں ۔ مولانا شیلی نے ان کی غزلوں کے متعلق یوں اظہار رائے فرمایا ہے۔

صف عزل پر ان کاخاص احسان ہے جو سوز و گداز حذبہ اثران کے کلام میں موجود ہے وہ ان کے کشتہ محبت امیر خسرو میں بھی نہیں ۔ (شعرالیم جلد دوم) سوز و گداز ملاحظہ ہو۔

خبرو کہتے ہیں کہ موسم گل آگیا ہے اور تمام بلبل باغ کی طرف جارہے ہیں

لین جو مرغ ترہے بجر میں گر فقار ہے اسکو آشیاں کی ہوس نہیں ہے

گل آمد و بباغ رسیدند بلبلاں

و آں مرغ رفتہ را ہوس آشیاں بود

کبھی کہتے ہیں کہ خبرواگر میراگل لین میرا مجبوب گزار سے حلاجائے

تو مت رو کیونکہ ہر جہن کے لیے خزاں فہروری ہے ۔

خبرو اگر گل تو ز گزار شد منال

دانی کہ آپچگاہ گل ہے خزاں منہود

اس سال رونق کل کچھ اچی نہیں ہے کیوں کہ باغ میں میراسروخراماں ہی نہیں ہے۔

اما رونق کل تر آنچناں نبود

ب سرو گل بدید و بلبل رواں نہ بود

ایں کارواں گل لیس سالے رسید لیک

ماہ کہ دردست دریں کارواں نہ بود

علامہ شیلی غزل خسرو کے بیان میں یوں رقمطراز ہیں۔

اس وسیع مرقعہ میں صرف امیر موصوف (خسرو) کی تصویر نمایاں نظر آتی ہے۔

"اس و سیع مرقعہ میں صرف امیر موصوف (خسر و) کی تصویر نمایاں نظرانی ہے ۔ ان کے بعد اگر کسی کے خط و خال پہچانے جاتے ہیں تو وہ خواجہ حسن ہیں کہ وہ بھی امیر ہی کا فیف ہے ۔ " غزل کے میدان میں بعض مقامات پر حسن خسرو سے دو

قدم آگے ہیں لیکن قصائد اور مثنوی اور دوسرے اصناف سخن میں وہ امیر خسرو کو نہیں پہنچ سکتے - بر میں میں میں میں میں میں میں اور دوسرے اصناف سخن میں وہ امیر خسرو کو نہیں پہنچ سکتے

جس کااقرار خود انہوں نے کیا ہے۔

خروا از ره کرم ومپذیر
آنچ من بنده حن می گویم
خنم چوں سخن خرو نیست
سخن ایں است که من می گویم

خسرونے حن کی خوبیوں کاس طرح اعتراف کیاہے

خسروا عشق تو اسرار حدیث است مگر کز سخن ہائے توام بوے حسن می آید

جامی نے بہارستان میں حن کے کلام پر یوں اظہار رائے کیا ہے:۔ خور سے میں میں حسن کے اللہ میں اظہار رائے کیا ہے:۔

خواجہ حن را در عزل طرز خاص است اکثر قافیہ ہائے ستگ ور دیف ہائے عزیب می مودند لاجرم از اجتماع آنہا شعروے اگرچہ در بادی الرائے آسان می مناید امادر گفتن و شوار است بناء براین اشعار وے راسہل ممتنع گفتہ اند صاحب آرتی فیروزی شاہی یوں وقم طراز ہیں:۔

"من در لطافت وسلاست عقل و تہذیب اخلاق مثل خواجہ حسن ندیدہ ام" باوجودان تمام خویبوں کے حسن کم گوشاع ہیں جس کا انہیں خوداعتراف ہے۔ رسم حسن ہمیشہ چوکم گفتن آمدہ است زین پیشتر مجال نداد این قصیدہ را

سال کی عمر تک انہوں نے جو کچھ لکھااور قابل اشاعت میکھاوہ دس ہزار ابیات ہیں جو اور ھے کے شاہی کتب خانہ کے نسخہ میں عزلوں کے ۱۳۵۳ اور قصائد کے ۱۳۹ اور رباعیات کے ۱۳۰۰ جملہ ۱۳۰۴ بیات بتائے گئے ہیں۔ شکیل احمد صاحب جو حسن پر ربیر چ کر رہے ہیں لکھتے ہیں۔ شکیل احمد صاحب جو حسن پر ربیر چ کر رہے ہیں لکھتے ہیں کہ حسن کے ایک اور دیوان کا ذکر ملاہے لیکن وہ دیوان ابھی تک لات ہے اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔

اس کے برخلاف خسرو نہایت پر گو اور قادر الکلام شاعر ہیں ۔ انہوں نے ہر صف سخن میں طبع آزمائی کی ہے۔ خسرو نے بہار ستان جامی کے مطابق چار لاکھ سے زیادہ اور پانچ لاکھ سے کم اشعار کجے ۔ فردوسی باوجود قادر الکلام شاعر ہونے کے ستر ہزار سے زیادہ اشعار نہ لکھ سکا۔ فردوسی صرف مثنوی کا استاد ہے۔ سعدی عزل کے بادشاہ ہیں کمال اسمعیل ۔ خاقائی اور انوری ظہیر اور عرفی قصیدے لکھتے ہیں لیکن خسرو ہی وہ تہا شاعر ہے جس نے تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی اور اس کی قادر الکلامی کی انہتا ہے کہ اس نے عزة الکمال اور مطلع الانوار صرف پندرہ پندرہ پندرہ دن میں لکھیں۔

حسن کے کلام میں خسرو کی طرح روانی توہے لیکن غنایت نہیں ملاحظہ ہو۔خسرو اہر می بارد ومن می شوم از یار جدا چوں میکنم دل بچنین روز زدلدار جدا

حسن:-

ساقیا ہے دہ کہ می خاست از خاور سفید مرو را سر سبر شد صد برگ را چادر سفید نام مذہبی شد

حن اور خسرو دونوں کی مشترک خصوصیت ہے کہ چھوٹی چھوٹی بحریں اختیار کرتے

ہیں جن میں خواہ مخواہ بات کو صفائی سادگی اور اختصار سے ادا کر ناپڑتا ہے حسن کی تو زیادہ تر غزلیں چھوٹی بحر میں ہی ہیں۔چھوٹی بحر کہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا لبچہ نرم ہے اور حذبہ میں گداز ہے۔خسروکے کلام میں سوز بہت ہے۔

خسرو کہتے ہیں کہ اے نادان طبیب میرے سر پالیں سے ہٹ جا کیوں کہ میں در دبجر میں بہتلاہوں اور میراعلاج سوائے دیدار دوست کے نہیں ہے۔

از سر بالیں من برخیر اے ماداں طبیب درد مند عثق را دارو بجر دیدار نیست

حسن اسی مضمون کو یوں بیان کرتے ہیں سے طبیب کو میرے در و بجر کاعلم نہیں ہے وہ جو دوا بنگائے گاوہ میرے لئے سو د مند نہیں ہوسکتی ۔

طبیب علم نداره زدره فرقت عشق چه سود مند بود شربیت که اوفرمود

خسرونے مختلف صنف سخن میں الگ الگ شعراء کا متنع کیا ہے۔ عزل میں سعدی ۔ شنوی میں نظامی مواعظ وحکم سنائی خاقانی ۔قصائد میں رمنی الدین نبیٹیاپوری و کمال اسمعیل ۔ حسن نے بھی عزل میں سعدی کا پورا پورا تتنع کیا ہے اور اس میں بہت کامیاب رہے۔ خسرو کا

رنگ جداگانہ ہے۔قصائد میں خاقانی کا تنتی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس میں خسرو کسی مداگانہ ہے۔ قصائد میں خاقانی کا تنتی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس میں خسرو کسی حد تک کامیاب ہوئے ۔ لیکن حسن ان کی پیروی نہ کرسکے ۔ شنوی بھی لکھی ہے لیکن نظامی کا

جتیع نه کرسکے ۔لیکن خسرو کے خمسہ سے جواب میں اور وں سے مقابلہ میں بہت حد تک پور سے

خسرو اور حسن دونوں کے پاس رعامت لفظی بہت ہے جو سبک ہندی کا طرز ہے۔اس کو مراعات النظیر بھی کہا جا تا ہے۔

شاخ وبرگ ونحبت ونحنت هر دو از یک نهال می گیرند

یہاں پر حس نے شاخ ویرگ کی رعامت سے نہال استعمال کیا ہے۔ایسی کی مثالیں

مل سکتی ہیں۔

حسن اور خسرو دونوں کے پاس وصف لگاری اور مضمون آفرین موجود ہے ۔ حسٰ کی وصف لگاری ملاحظہ ہو۔

> جاں کر زلا مظکیں وام کروند جہاں زیر ہرمو رام کروند

اور ایک جگه زلف کاوصف بیان کیاہے۔

یندے اگر کشاید از زنف ظالم او

از ہر خمی برآید فریاد داد خواہی میں نے کہاہے کہ اگر اس کے ظالم زلفوں کے بند اگر کھولے جائیں تو ہرا کیب خم سے

سیں سے ہما ہے کہ اس سے طام رسوں سے بعد اس موسے ہیں وہر بیت ہے۔ داد خواہوں کی فریاد نکلے گی بینی میرے محبوب کی زلفوں کا بید حال ہے کہ اس کے بند میں چاہنے والوں کے دل اسپر ہیں جب بید کھولے جائیں گے تو بید سب فریاد شروع کر دیں گے۔

ے رق بھی اپنے محبوب کی زلف کا وصف اس طرح بیان کیا ہے۔ خسر دنے بھی اپنے محبوب کی زلف کا وصف اس طرح بیان کیا ہے۔

جان زیند کالبد آزاد گشت

دل بگسیوئے تو زندانی ہنوز

کہتے ہیں کہ جسم کی قبیر سے روح تو آزاد ہو گئ ۔لیکن دل ابھی تیرے زلفوں کی قبیر میں اسیر ہے ۔حسن اپنے محبوب کاوصف یوں بیان کرتے ہیں ۔

سمن ساقی و موس ہوے ولالہ روی ونسرین بر

تعالی الله اگر انصافست گزار این چنیں باید

کہتے ہیں کہ میرا مجبوب سمن کی طرح ہے اور اس کے جسم سے سوسن کی بو آتی ہے اس کا چرد لالہ کی طرح روشن ہے اور اس کی آغوش نسرین کی طرح صبیح ہے اگر انصاف سے دیکھا

بہوسیسی مرا محبوب ایک گزار ہے مجھے باغ میں جانے کی بھی حاجت نہیں۔ جائے تو خود میرا محبوب ایک گزار ہے مجھے باغ میں جانے کی بھی حاجت نہیں۔

خرولپنے محبوب کاوصف اس طرح بیان کرتے ہیں ۔

بری چیکر نگارے ، سروقدے ، لالہ رجسارے سرایا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم

اس شعریس حسن سے زیادہ خسرو کے پاس برجستگی ہے۔ خسرو کہتے ہیں کہ میرا مجبوب پری پیکر ہے ۔اس کا قد مانند سرو ہے اور رخسار مانند لالہ اس لئے میں گلستان سمجھ کر اس کے سائے میں شب بسر کر رہاتھا اور میرے دل کے لئے ایک آفت بناہوا تھا۔

تشبیہ شاعری کے چہرے کاغازہ ہے۔لیکن تقلید پرستی نے یہ جالت بنادی تھی کہ حبن چیزوں کی جو تشبیمیں ایک دفعہ قدما کے قلم سے لکل گئیں ان کے سواگویا دنیا کی تمام چیزیں بے کارتھیں ۔امیر خسرواور حسن نے بہت سی نمی تشبیمیں خورپیدا کیں۔

قد ما پہلے محبوب کی چال کو کبک سے تشبیب دیتے تھے خسرونے کبوتر سے سب میں پہلے نشیسہ دی ۔۔

زی خرامش آن مازس به عیاری
کبوتری به نشاط آمست پنداری
حسن اور خسرو نے شطرنج کی بہت سی اصطلاحوں کو استعمال کیا ہے۔ خسرو
شطرنج عشق باز که ما بہر پرتو
خود را بمالگاہ رسانیم وشد کم
شخت شاہیت کہ برفیل نہد فرزیں بند
د درین عرصہ منہ بیدق ایں شاہ نہ

زد عشقت پاک می بازم ولے ترسم ازائک
کمبتیں چشم غلطانی مرا بازی دبی و چشم خلطانی مرا بازی دبی و چشم شوخ توکه درعین دخا احدازی مهره برجیده ازیں سوخته احدازی

غزل کی ترقی کا نوروز لطف ادا، اور جدت اسلوب ہے جس کے موجد شیخ سعدی ہیں

لیکن پھر بھی وہ نقش اولین تھا۔ خسرو اور حسن کی ہو تلموں طبعیت نے جدت اسلوب کے سینکڑوں نئے نئے پیرائے ہیدا کر دئیے جو الگوں کے خواب وخیال میں نہ آئے تھے۔الیب عزل بھی امیر خسرو کی الیبی نہیں ملتی جس میں کوئی نئی تشہمہ نہ ہو۔

حن کے پاس بھی اکثر نئی تشہیب ملتی ہیں لیکن حن ہر غزل کے کسی نہ کسی مصر عد میں کوئی بات الیبی کہہ دیتے ہیں جو ایک چبھا ہوا اثرر کھتی ہے۔

غلام نرگس مستم که با مداد ویگاه تدر بدست گرفته زخواب برخیزد

نرگس کے چول میں جو زر دکٹوری ہوتی ہے اس کو جام زرسے تشییب دیتے ہیں اور تشییب دیتے ہیں اور تشییب عام تھی لیکن اس اسلوب بیان میں نرگس نے خواب میں دیکھا کہ اس کو جام زر ہاتھ آگیا ہے ایک خاص لطف پیدا کر دیتا ہے کیونکہ نرگس کو مخور اور خواب آلود باندھتے ہیں اس لئے خواب دیکھنے کی توجیبہ وقفیت رکھتی ہے۔ خسرو کہتے ہیں ۔

میروی وگریہ باز آید مرا ساعتے بنشیں کہ باراں بگذرد

یہ بھی انو کھا خیال ہے کہ جب تو جانے لگتا ہے تو مجھے جدائی کے غم سے روناآتا ہے تو کچے دیر پیٹیے جاتا کہ بارش تھم جائے بعنی تو جانے کا خیال ہی مت کر کیوں کہ تو جب بھی جانے لگے گا مجھے روناآجائے گا۔

> معثوق کی گران قدری کو خسرونے اس طرح بیان کیاہے ہر دو عالم قیمت خود گفتہ۔ نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

> > حسن كاخيال ملاحظه مو

ماعثق اترا بجان خریدیم اینست زعمر حاصل ما

چیم مجوب کو سب مخور اور مئ آلود باندھتے ہیں ۔ خسرو کہتے ہیں مجھے شراب کی

ضرورت ہی نہیں جس وقت تیری آنکھوں میں خمار رہے میں تیری مخور آنکھوں سے ہی مستی یالیتا ہوں۔

مئے حاجت نبیت مستیم را در چئم تو تا خمار باشد در حینم کی آنگھوں کا وصف یوں بیان کیا ہے۔ حسن نے محبوب کی آنگھوں کا وصف یوں بیان کیا ہے۔

چنم او در جادوئی شاگرد کست کانچه او کرد اوسادی بم نکرد

نہیں معلوم آپ کی آنکھیں جادو گری میں کس کی شاگر دہیں اور میں سبھتا ہوں کہ وہ جتنا اچھاجاد و کر سکتی ہیں ان کااستاد بھی نہ کرے گا۔ چٹم محبوب گویاا مکی ساحرہے۔

لطف وقبركي نكاه كافرق ملاحظه مو

کہتے ہیں کہ کس طرح مارتے ہیں اور جلاتے ہیں تو وہ ان کی نگاہ کا کر شمہ ہے کہ ایک نظرے تو مارتے ہیں اور دوسری ہی نگاہ میں زعدہ کر دیتے ہیں بینی نگاہ لطف زعدہ کرتی ہے اور نگاہ قبر مار ڈالتی ہے۔

حن اپنے مجبوب کے خال و چشم کے بارے میں لکھتے ہیں

پیوسته به دنباله حشمت رود آن خال منده بچه ترک کماندار ببازی

معثوق کی آمد کی د لفریبی کو یوں ادا کیاہے۔

بت بوقت تقویٰ وآخر ایں نمی دانی کہ در شہر مسلمانان نباید ایں چنیں آمد پر کہتے ہیں کہ تاریک شب تھی اور میرا چینا تلخ ہو گیا تھا کہ ماگاہ ایک شمع شکر بارکی آمد ہوئی جس سے زندگی مل گئی۔

تاریک شبی واشتم و تلخ حیاتی ماگاه یکی شمع شکر بار ور آمد

ای خیال کو حگرنے یوں پیش کیا ہے

خیال یار سلامت بچھ خدا رکھے ترے بغیر کبھی گھر میں روشن نہ ہوئی خسرونے معشوق کی زیادتی لطف کواس اندازسے بیان کیاہے

جان زنظاره خراب وماز اد امدازه بیش ما به بوی مست ومساتی پردید بیماند را

حسن نے کس لطف سے اس خیال کو پیش کیا ہے

اے حن دست تو در نتر اک دلش کے رسد ایں طرف فقر قوی آں سو خنای با کمال

یعنی اے حن تیراہا تق وصل کی فتراک میں کس طرح بہنچے گاتو تو فقر کی عادت رکھتا ہے لیکن تیرا مجبوب غن ہے۔اکثر جگہ صرف ایک دولفظوں کے الٹ پھیرسے عجیب لطیف بات پیدا

کر دیتے ہیں ۔خسرو۔

چٹم پد دور از پیتاں روی کہ از وچٹم دور نتواں کرو

یعنی ایسے چہرے سے چٹم بد دور رہے جس پرسے نظر ہٹتی ہی نہیں لیعنی خوبصورت محبوب کو نظر نہ لگے۔ حسن

> اوراکه از سودات زیاں دیدم گفت کار سودات گبی سود بودگاه زیاں

اس شعریس سودا کے ایک جگہ معنی خیال کے ہیں اور دوسری جگہ کار وبار عشق میں جو عالات پیش آتے ہیں ان کے بیان کرنے کو وقوع گوئی کہتے ہیں ۔ اہل لکھنونے اس کا عام معاملہ بندی رکھا ہے۔ بہر حال اس طرز کے موجد جسیا کہ آزاد نے لکھا ہے امیر خسرو ہیں ۔ خسرو کی معاملہ بندی الماحظہ ہو۔

شبها بروز آمد بسی کنزدل نهادی یاد را جانم زتن آمد بروں بوی شد دادی باد را

دی سوی سرو لاله رخ پینام دادم باد را بنوشته خط بندگی آن سوس آزاد را

عمو ما شعراء اور اہل فن اپنے کلام کار سبہ عام بول چال سے برتر سمجھتے ہیں ۔اس کا یہ نتیجہ ب کہ ایک جد اگا نہ زبان پیدا ہوگئ ہے جس کانام علمی زبان ہے۔ خصوصاً غزل کی زبان روز مرہ اور عام بول چال کی ہونی چاہیے کیوں کہ عاشق ومعشوق علمی زبان میں باتیں نہیں کرتے تدما میں فرخی اور متوسطین میں سعدی اور امیر خسرو نے خاص اس کا خیال رکھا ہے اور حسن کے پاس بھی یہ پایا جاتا ہے ۔ان کے کلام میں جو روانی ، شستگی اور صفائی پائی جاتی ہے اس کا ایک بڑار مرمہی ہے۔

خسرو محبوب سے کہتے ہیں تم نے بہت سے دل لیے ہیں خوب عور کر کے ویکھو جو بہت زخمی ہے وہی میرادل ہے۔

دل بسی برده نکو بشاس آن که مجروح تر از آن من است

حن کہتے ہیں کعبہ جاکر دعا کرنے کے لیے کہاجاتا ہے میرا تو کعبہ بھی تو ہی ہے اور

مقصو د بھی تو ہی ہے۔

گفتی کہ بہ کعبہ رو دعا کن خود کعبہ ہاتوئی دعامیم

خسرواور حسن نے روز مرہ اور محاورہ کو بھی استعمال کیا ہے۔

مشتب می شودم قبله ز ردیت چه کم که از ابردے تو چشم بدو محراب افتاد

تیرا پېره د پکھ کر جھ کو قبله کا د هو کابرتا ہے کیوں کہ جھ کو تیرے ابرو سے دو محرابیں نظر

آتی ہیں۔

ے یہ امیر خسرو نے ایسے بھی کئی محاورے باندھے ہیں جو ان کے سواکسی اور قادر الکلام شاعر کے یہاں نہیں ملتے۔مثلاً "از گرہ اوچہ میرود " "آواز کر دن " گفتار میگویم، مالا کلام کر دن کسی کو ساکت و بند کرناوغیرہ۔

عزل کا یہ بڑا عیب تھا کہ کسی مسلسل خیال کو ادا نہیں کرتے تھے ۔ قصائد کا موضوع عزل کا یہ بڑا عیب تھا کہ کسی مسلسل خیال کو ادا نہیں کرتے تھے ۔ قصائد کا موضوع مدح ہے۔ مثنویوں، قصے یا اعلاق کےلیے مخصوص نہیں ۔ قطعات میں بھی اور اور باتیں ہوتی ہیں ۔ حزبات نگاری کے لئے صرف مسلسل غزل کام دے سکتی ہے۔ قدما بلکہ متاخرین میں بھی اس کا کم رواج ہے۔ امیر خسرو اور حسن نے الدتبہ مسلسل غزلیں لکھی ہیں خاص خاص کیفیتوں اس کا کم رواج ہے۔ امیر خسرو اور حسن نے الدتبہ مسلسل غزلیں لکھی ہیں خاص خاص کیفیتوں کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی ۔ بہار میں کیا کیا لواز مات ہو اس کی تفصیل اس غزل میں ملتی ہے۔

ہنگام گل است بادہ باید ساتی وحریف سادہ باید

خیال بندی اور مضمون آفرین کاموجد کمال اسمعیل خیال کیا جاتا ہے لیکن کمال کی جدت قصائد کے ساتھ مخصوص ہے۔ غزل میں اس نے اس رنگ کی مطلق آمیزش نہیں کی ہے غزل میں نئے نئے مضامین اور نئے نئے اسلوب پیدا کر ناامیر خسروکی ایجاد ہے۔ حسن نے بھی بعض نئے مضامین باندھے ہیں اور ان دونوں کے کلام میں قدما کے مقابلہ میں ایک انو کھا پن اور شکفتگی پائی جاتی ہے۔

زہی عمر دراز عاشقان گر شب ہجراں حساب عمر گیرمد

لینی اگر شب بجر کو بھی عاشقوں کی عمر میں شامل کر دیا جائے تو عاشقوں کی عمر کس قدر بڑی مہ تی سر

۔ خسرو کے صنائع بہت بے لکلف ہوتے ہیں اور اس حد تک نہیں پہنچنے کہ نکتہ گیری کی زو میں آئیں ۔صنعت طباق میں اضداد ان کی خاص چیزہے ۔ درد ہا داری ودرمانی ہنوز صل اور مانی ہنوز صل اور خرود و نوں کے پاس تصوف ہے لیکن عشق حقیقی کو بصورت مجاز بیان کیا گیا ہے۔ گر ای زاہد دعائی خیرمی گوی مرا این گو کہ این آوارہ کوی بتاں آوارہ ترا بادا دنیا کی بے شباتی کو خسرونے اس طرح بیان کیا ہے۔

یاراں کہ بودہ اند ندانم کجا شدند یا رب چہ روز بود کہ ازما جدا شدند گونو بہار آمد وپرسد ز دوستاں گو ای صبا کہ آن ہمہ گل ہاگہما شدند

کہتے ہیں کہ جو میرے دوست تھے وہ سب نہ جانے کہاں چھپ گئے معلوم نہیں کس منوس دن وہ بچھ سے جدا ہوئے تھے کہ آج تک مل نہ سکے ۔نوبہار آکر دوستوں سے پوچھتی ہے تو کہہ کہ وہ تمام گل زمین میں پہناں ہو گئے ہیں ان کی خاک پر سبزہ اگ رہا ہے ۔غالب نے اس خیال کو یوں بیان کیا ہے ۔

سب کہاں کچے لالہ وگل میں نمایاں ہوگئیں خاک میں کیا صور تیں ہوں گ کہ پہناں ہوگئیں اس غزل میں خرونے مسلسل بے خباتی دنیاکاذکر کیا ہے۔
حن کے پاس بھی تصوف بلاکا ہے اور وہی حقیقت و مجاز کا امتزاج ہے۔
از خلا وبہشت ہے نیاز م
ت کوئی تو گشت مزل ما
گر ز فراقت حن کم شدہ حیر تست
ما کہ ترایا فتم یا فتم حیراں تریم

حن اور خسرو کی شاعری کی عظمت کا احساس اس بات سے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شعرا نے تتنع کیا ہے۔ جس کا شعرا نے تتنع کیا ہے۔ جس کا خود انہوں نے دیوان "شمس عشاق" میں ذکر کیا ہے۔

## تغزل حس سجزی\_\_ایک مطالعه

عزل کی تد ما کے زمانے تک کوئی خاص شکل مد تھی سے بلے قصیدے اور رہامی کا رواج تھا۔ بعد میں قصیرے کی جو تشبیب ہوتی تھی اس نے غزل کی شکل اختیار کی -سب سے جہلے نظامی گنجی نے باقاعدہ غزل کے سانچ کو استعمال کیا پھرسعدی نے غزل کو محے معنوں میں ا بک علاحدہ صنف سخن کے مرتبہ پر پہنچایا۔امیر خسرو اور حسن کی غزل گویا خم خاند، سعدی و حافظ کی شراب ہے جو دو بارہ کھنچ کر اور میز ہو گئ ہے۔

صاحب شعرالعم تويمان تك كبية إيس كه حسن كاصف غزل يرضاص احسان ب-ان کے اشعار سے بہ آسانی بید اندازہ ہوسکتا ہے کہ جوسوز و گداز اور جذب واثران کے کلام میں ہے وہ کشتہ محبت امیر خسرو کے پاس بھی نہیں امیر خسرو نے خوداس کا اعتراف کیا ہے:

خروا شعر تو امرار حدیث است مگر کر بخبائے توام ہوئے حن می آید مولاناضياء الدين برني لكصة بين:

" چوں کہ ان کی تظمیں اور غزلیں وجدانی اور رواں ہوتی ہیں اس لیے وہ سعدی ہندوستان کملاتے ہیں اور ان کے دل پذیراشعار سے مخوروں کے دل راحت پاتے ہیں ۔ان کے کلام میں سعدی کے کلام کی چاشن ہے"۔

خوداین تظم کے بارے میں حسن کی رائے ملاحظہ ہو:

بر تظم حن ديدم شبرے شده ديواند زیرا که نی یابند این طرز ب دیوانها

حس این عزل کی برتری سے خوب واقف ہیں:

شر حن ، شعر متیں ، خاصہ غزل سحر مبیں حقیقت میں اگر دیکھاجائے تو حسن کے اشعار میں بلا کی متانت ہے اور کہیں بھی ان کے اشعار ثقافت کی مدسے نہیں گرنے پاتے۔ان کی شاعری بعض جگہ ساحری نظر آتی ہے۔

غزل کی خصوصیات میں سوز و گداز، حذبات، معاملات عشق، مجرد نیاز شامل ہیں اور اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ یہ معاملات جس زبان میں اداکیے جائیں وہی زبان ہو جس میں عاشق معشوق سے راز و نیاز کی باتیں کر تا ہے ۔ لینی زبان سادہ ہو، بے تکلف ہو، نرم ہو، عاشق معشوق سے راز و نیاز کی باتیں کر تا ہے ۔ لینی زبان سادہ ہو، کالحھاؤنہ ہو۔ اگر یہ تمام لطیف ہو، نیاز آمیزہو، قریب الفہم خیالات ہوں، جملوں میں کسی قسم کالحھاؤنہ ہو۔ اگر یہ تمام چیزیں کسی شاعر کی غزل میں جمع ہوجائیں تو وہ غزل کا بہترین شاعر سجھاجائے گا۔ حسن کے پاس یہ تمام چیزیں موجو دہیں بلکہ سوز و گداز کو انتہا تک پہنچادیا ہے:

طبیب علم ندارد زدرد ضربت عشق چه سود مند بود شربتی که او فرمود

لیعن علم کو عشق کا کیا اندازہ ہوسکتا ہے جبئہ اس نے عشق کی چوٹ نہیں کھائی وہ آگر میرے در دعشق کی دواکر ناچاہے تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔

ہر کی کیفیت یوں بیان کرتے ہیں ۔تیرے غم ہی سے میرے دل بے قرار کو قرار حاصل ہو تا

مسکین حسن ز وصل تو مانداست بد نصیب باغم قرار داده دل بے قرار را

کہ ہیں کہ تیرے فراق میں جان وے دیناآسان نہیں ہے لیکن اس سے بھی مشکل تیرے ہیرمیں زندگی بسر کر ماہے:

جاں دادن از فراق تو آسان نبود لیک
این زلیستن بہجر تو دشوار شد مرا
کبھی کہتے ہیں کہ میرادل آتش کدہ ہے اور تو میرا خلیل ہے۔ میرے بجر کی وجہ سے میرا
دل آتش کدہ بن گیاہے۔ایک دم کے لیے میرے پاس آجااور اس آگ کو گلستان بنادے۔
دارم دلے آتش کدہ آخر خلیل من توی
برمن فرود آ یک دمی آتش گلستان کن مرا

کھی کہتے ہیں کہ میرا دل مانند شمع ہے اور ہرروز گزشتہ دن سے زیادہ جلتا ہے۔ شاعر اپنا حال محبوب کو لکھنا چاہتا ہے لیکن حال غم در وں ملاحظہ ہو:

> کافذ زگریه ترشد و خامه ز آه سوخت شرح فراق خویش بنو چوں توان نوشت

غالب في اس مضمون كواس طرح بالدهام:

حال دل لکھوں کمیوں کر جاؤں ان کو دکھلاؤں انگلیاں فگار این خامہ خوں حکاں اپنا

کہتے ہیں انسان خاک سے بنا ہے اس لیے اس کو شراب سے سیری ہی نہیں ہوتی جس طرح ریت پر شراب ڈالنے سے حذب ہوجاتی ہے اس طرح میراحال ہے:

> خاکیاں را نیبت از مئے سیریے گوئی اندر ربگ می ریزند آب

کھی اپنے گناہوں کاعذر اس طرح کرتے ہیں کہ گناہ جو جھے سے سرز دہوتے ہیں وہ میری طرف سے نہیں بلکہ گناہ گار نفس کی طرف سے ہیں:

هرچه نقش گناه می بینی آن ز نفس گناه گار منست

کمجی کہتاہے تیراچرہ دیکھ کر تجھ کو سجدہ کر تاہوں میرے مذہب میں یہی نمازہے: رویت نگرم و سجدہ آرم

در مذہب ما ہمیں نماز است

اور آگے کہتے ہیں:

برخاک رہت کم تیم ہرچا کہ تدم نہی سعید است

کہتے ہیں کہ دنیا طلبوں کو محبوب حقیقی کاعلم کیا ہوسکتا ہے سیہ دولت صرف دروییٹوں کے حصے میں آئی ہے۔ان کے دل میں انتاسوز ہوتا ہے کہ وہ اس ادراک کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا طلبان راچہ خبر از غم مولا این گنج بجز در دل درویش نیابی عثق میں جو حالات پیش آتے ہیں ان کے بیان کرنے کو وقوع گوئی کہتے ہیں –اہل لکھنو نے اس کانام معاملہ بندی رکھا کہتے ہیں عثق میں آسودگی ہی نہیں ہوتی:

گفتم بر غم عاشقان آسائشی گیرم ز تو استغفر الله زین سخن عشق توو آسودگی

اپنے شب و روز کو حن معثوق کے دم سے منور و در خشاں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا میں وہ کون سی آنکھ ہے جو تیرے چرے کے فراق میں پر آب نہیں وہ کون سادل ہے جو تیری جستجو میں نہیں ہے۔میرے روز وشب تیرے دم سے منور ہیں یہ ماہ و مہر کاکام نہیں ہے:

> کو دیده کز فراق رخ تو پرآب نیست کو دل که در کشاکش عشقت خراب نیست روزم توبر فروز شبم را تو نور بخش این کارتست کار مه و آفتاب نیست

کھی کہتے ہیں ہماری مستی کا باعث شراب نہیں ہے بلکہ یہ محویت عشق کی مستی ہے، شراب میں محبت کا کیف ہے اس پر کوئی احتساب نہیں ہوسکتا:

اے محتب تو خیمہ بہ خمار خانہ زن بگرر ز ماکہ مستی ما از شراب سیت

عثق کے لئے سوز کا ہونا ضروری ہے اور وہی دل پختہ ہوتا ہے جو اس دولت سے بہرہ ور ہو ، سوز دروں کے بغیر عثق بے معنی ہے:

دلی نا پخته به عشقش بیوز

خام بود بهرکه درو سوز نبیت

دل که درو چاشی سوز نبیت

محرم اسرار دل امروز نبیت

کھی کہتے ہیں کہ میں تیرے عشق کو اپن جان کی قیمت دے کر خرید تاہوں اور یہ میری زندگی کا حاصل ہے۔

> ما عشق ترا بجان خریدیم اینست زعمر حاصل ما

> > لیکن ار دوشاعر فانی نے کہاہے:

جان می شئے بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں آگے مرضی گابک کی ان داموں تو یہ ستی ہے

اس مضمون کو حن نے ایک جگہ یوں بیان کیا ہے:

رسم عاشق چیست جان در عشق جانال باختن بم بیک داد نخستین کفر وابمان باختن

حن عشق کو عشق کے معاملات سے بالکل الگ سمجھتے ہیں:

سر عشقت از دل عشاق پرس عقل را زحمت مده این کاره میست خرد معرول وعشق اندر تعرف عسس بیرون ودزد اندر حصار است

عشق کی تعریف میں کہتے ہیں:

طریق سهل پیندار عشق بازی را حقیقتنیت غم عاشقی مجازی نیست بوالجب مذہبیت مذہب عشق میر کد گنہ گار است

بعض نهایت لطیف حذبات کو اپن شاعری میں سمویا ہے:

اشكم دريخ غمزه خوبان روان تراست صبرم درگنج وصل عزيزان روان تراست حسن کے لطیف حذبات کی طرح ان کی زبان بھی لطیف، شیریں اور نرم ورواں ہے۔ ان کی غزل کے اکثر شعر تیر ونشتر کا درجہ رکھتے ہیں اور انداز گفتگو دل میں اثر کرجاتا ہے۔ خصوصاً مقطع میں وہ بڑی لطافت ونزاکت سے کام لیتے ہیں:

> عالمی را غرق می بسیم به دریائے طلب تو کبا یابی حس این گوہر نایاب را

عموماً شعرا اور اہل کمال اپنے کلام کار عبہ عام بول چال سے بالاتر سمجھتے ہیں ۔اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اوب عالیہ کی ایک جداگانہ زبان بن جاتی ہے لیکن یہ شاعری کا بڑا نقص ہے ۔ بلاشک شاعری میں الیے خیالات اواکر نے بڑتے ہیں جو عام زبان میں اوا نہیں ہوسکتے ۔لیکن یہ ضروری نہیں کہ ضرورت نہ ہو تب بھی شاعر علمی زبان استعمال کر ے فصوصاً غزل کی زبان و زمرہ اور بول چال کی زبان ہونی چاہیے ۔قدما میں فرخی اور متوسطین میں سعدی، خرو اور حن نے اس کا خاص خیال رکھا ہے ۔حن کی غزل اس نقص سے پاک ہیں ۔ان کے خیالات صاف اور واضح ہیں ۔تر کیبیں بھی سلیمی ہوئی ہوتی ہیں ۔ماور کی صحت کا بھی وہ بہت خیال رکھے ہیں ۔رعایت لفظی کے بھی دلدادہ ہیں لیکن کہیں لفظی یا معنوی تعقید پیدا ہونے نہیں رکھے ہیں ۔رعایت لفظی کے بھی دلدادہ ہیں لیکن کہیں لفظی یا معنوی تعقید پیدا ہونے نہیں

چوگل در جلوہ شد بلبل ہمیں گفت
کہ اکنون بے گلستان چون توان بود
اس شعرمیں گل کی رعایت سے بلبل اور گلستاں کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں:
حیثم نرگس ، غنچہ لب ، چوں سبزہ زارے کردگل
پردہ از رخ برگلن مارا تناشائے بہ بیخش

مولاما جامی بہار ستان میں لکھتے ہیں کہ:

" خواجہ حسن نے عزل میں ایک خاص طرز اپنایا تھا ، تنگ قافیوں اور غیر معمولی ر د بینوں میں شعر کہتے تھے ان کا کلام اگر چہ بظاہر آسان معلوم ہو تا ہے مگر الیسا کلام کہنا سخت و شوار ہے۔اس وجہ سے اشعار سہل ممتنع کم جاتے ہیں۔" ہلالی نے حس کے اشعار کی نزاکت کا اعتراف کیا ہے:

ہلالی از کمال شعر دارد منصب شاہی کہ سوز خسروست و بازگی ہائے حسن با او

حن نے اس خصوصیت کے لئے سعدی کا اتباع کیا ہے:

حس کھے زگستان سعدی آورد است کہ اہل معنی گھین آن گلستان است

در نم معنی طن راشیره نو ریخت عشق شیره از خمخانه مستی که در شیراز بود

حسن کی نمایاں خصوصیت ایجاز کااہمتام اور اشارے ہیں۔ کبھی شعر میں الیمالفظ لے آتے ہیں جو یو رے جملے کا بدل ہوجا تاہے:

بیار خطا کردی ، باز آئی حسن اکنوں روئے بزمیں آور ، درویشی درویشاں (بطفیل درویشی درویشاں)

باحن گفتی چرا عاش شدی صد جوابست ایں سوالت را

رولے از راہ ادب جواب گفتن نمی توانم)

اکثر غزلوں میں "صرف قوافی پر اکتفاکرتے ہیں اور ردیف کا سہارا نہیں لیتے اور اس کے باوجود غزل کے حسن میں کمی نہیں آئی ۔اکثر مشکل قافیے اختیار کرتے ہیں ۔اور متداول بحر، ردیف اور قافیوں سے بجتے ہیں ۔ان کے دیوان میں متقد مین یا معاصرین کی زینوں میں بہت کم غزلیں ملیں گی۔بعض غزلوں میں ایک خاص لفظ کا التزام کر لیتے ہیں۔مثلاً:

ماه سبك سيرامرااشتر بكار آيد جمي

انہوں نے متروک الفاظ اور تر کیبیں اپنے معاصرین کے مقابلے میں زیادہ استعمال کی ہیں:

نزد تو آورد حن قصه مجز و بیکسی تو بکمال مرحمت ، بیکس وعاجرش ممال

امماں مجعنی، مگزار، اسی طرح یکسوں بجائے یکسو، ہزہمہ، بجائے ہمہ، وفرمودگ، بجائے شنیدہ – انہوں نے "نرد "اور شطرنج کی اصطلاحیں بھی بکثرت استعمال کی ہیں جیسے:

و حرمی کا میں کا درعین دغا اندازی میں دیا اندازی

مېره برچيده ازين سوخته يا اندازي

\*\*\*\*

نزد عشقت پاک می بازم ولے ترسم ازانکہ کبتین حشم غلطانی مرا بازی دہی سے ن کے کلام میں صوفیانہ رنگ کم ہے اور عاشقانہ رنگ غالب ہے :

باوجود صوفی ہونے کے ان کے کلام میں صوفیانہ رنگ کم ہے اور عاشقانہ رنگ غالب ہے جو اس زمانے کی خصوصیت ہے ۔اس زمانے میں صوفیائے کر ام جو ہمہ اوست کے قائل تھے وہ اس مسئلہ کے علانیہ اظہار سے اجتناب کرتے تھے ۔حن کے کلام میں جو صوفیانہ رنگ ہے

> تمام عمر مرا صرف شدہ به عواصی درے ہی طلبم کان بہج دریا سیست

ملاحظه بو:

\*\*\*\*

گر شوق سر زلفش از اہل وفا جو ئی اندر تہہ خرقہ زنار برون آید نہا، شاہ عشق کی رکھا، دعا کی ساس وقت باسان سور

کھی کہتے ہیں میں نے بادشاہ عشق کو دیکھا، دعا کی اس وقت پاسبان سورہا تھا اور رحمت کے دروازے کھلے تھے اس کئے دعا مستجاب دی:

شاه رادیدم ، دعا کردم ، اجابت یافتم پاسبان خفته ودربائے رحمت باز بود

\*\*\*\*

مرغان غریسیم اسیر تخنس بجر ما زار تخنس باز به بستان که رساند

کہتے ہیں کہ حن ازل سے ہی مست الست ہے۔ میں اپنے مجبوب کا پرانا دوست ہوں اس لئے اس کی صحبت کو انچی طرح پہچانیا ہوں:

> از ازل جان حن مست الست آمد علی یار دیرسند شاسد صحبت دیرسند دا

کہتے ہیں کہ اگر حن تیرے غم کی قدر کو نہیں پہچانیا تو اس کو معاف کر دے۔ تیرا صو کامل ہے۔ حیرے سامنے ایک مشت خاک کا گناہ کیا چیز ہے:

> گر حن تدر غمت نشاخت اورا عنوکن پیش عنو کابل تو جرم مشت خاک چیست

پیں حطو کامل کو جرم مست کاک کبھی کہتے ہیں حس نے جھے پالیا۔اس کی ساری مرادیں مل گئیں:

ہر کہ بتو رسید رسیش ہمہ مراد کشت رسیرہ رانم باراں چہ حاجتست

\*\*\*\*

حیرا ملنا ترا نہیں ملنا اور جنت ہے کیا جنہم کیا

گناہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کر عاچاہتے لیکن ہماری فطرت ہی بدہ وہ بہانہ مگاش کرتی ہے۔

> ما گناېي نه کرده ايم ولي خوتي بدرا بهانه بسيار است

> گفتی حن چرا نه کنی توب از شراب والله که توب کردم ومستی نمی رود

کہتے ہیں حیرادیوانہ ایک میں ہی نہیں بلکہ تمام عارف وعامی حیرے دیوانے ہیں: در خانقبے کافتد ذکر لب شیرینش اڑ حجرہ ہر صوفی خمار برون آید حافظ نے اسی مضمون کویوں باندھاہے:

بساط سبزه لکد کو کب شد بپائی نشاط زبسکه عارف و عامی برقص برجستند میں ہرروزجواخر شماری کرتا ہوں وہ اس لیے ہے کہ شاید کمجی میرا مجوب بھی مثل ماہ آشکا

مگر طالع شود کیب شب چو ماہے حن ہر شب ستارہ می شمار د دنیا کہتی ہے کہ صبر کر ولیکن میرے دل میں صبر کی جگہ ہی نہیں میرا پیمانہ صبر لبریمز ہو حیکا ہے۔ خلق گویند دل از صبر بجا آور باز اے دل از صبر نشانی دہ اگر جائے ہست

کبھی کہتے ہیں کہ محبوب نے وعدہ کیا تو ہے لیکن اس کا اعتبار نہیں اور نہ ہی صبر ہو سکتا ہے اور نہ تقاضا ہی ممکن ہے۔

طرفه سروکاری است که باوعده معشوق صابر نتوان بود و تقاضا نتوان کرد

کبھی کہتے ہیں:

دامن چوگل ، سرشک چولالہ ، مڑہ چوابر مارا ہوائے عشق کم از نوبہار نبیت سب لوگ خوشی کے خرانے سے اپنااپنا صد لے گئے لیکن میرا حصد ابھی تک معین نہیں: زگنج شادی ہر قوم قسمتی بردند منم کہ قسمت من تاکنون معین نبیت

جديد اسلوب ملاحظه كيحيي

می شکنم بار غم عثق تو بردل کوه کوه خرمن صبر بیاد نهیتی شد گاه گاه

ر ہے۔ بعنی تیرے غم کا بار میرے دل پر اتناہے کہ وہ غم کے بوجھ تلے دیا ہوا ہے۔ وا' کبھی ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔

شاعر اکثر اپنے محبوب کو ماہ سے تشبیہ دیتے ہیں اور اس کے دانتوں زینس تشبیہ کی در میں ان میں بخشر میں میں

حسن نے انہیں تشییہوں کو نہایت لطافت بخش دی ہے: مسلم میں میں میں تعریب

در در صدف آن آب ندارد که تو داری مه برفلک آن تاب ندارد که توداری

میرے بجر کی تاریک راتوں کو تیرے رخ ہے جو روشنی ساطع ہوتی ہے وہ منوز گرتی ہے آور میری روح کے چراغ کا تیل تیراوصال ہے:

> شب فراق مرا جز رخ تو روش نیست چراغ جان مرا جر وصال روغن نیست

عگرنے ای خیال کو یوں باندھاہے:

خیال یار سلامت جھے خدا را ۔ ترے بغیر کھی گھر میں روشنی نہ ہوئی

اور فانی کہتے ہیں

گھ میں رہتا ہے ترے دم سے اجالا ہی کچھ اور مہ 'و خورشد کی تنویر بدل جاتی ہے زندگی کی بے خیاتی کو حسن نے اس طرح بیان کیا ہے:

عمر ما یار چند روزه ماست عشق تو آشائی دیرسنی

حسن کی جاذبست اور جمال کے مختلف انداز پر استعجاب کا ظہار کرتے ہیں:

یوسنی یا ماه گردوں یا فرشتہ یا صنم دائمًا عشق را لاندر گماں الگنده \*\*\*\*\*

خورشی وہلال را قرآں کن ے را ویبالہ را قریں کن

دل میں آگ لگی ہے اور وہ زلفوں میں اسیرہے تو الیسا معلوم ہور ہاہے کہ رات میں جگنو اڑ رہا ہے:

> دل آتش گرفته ، در زلف گوهر شب چراغ می بنیم

جب تک تھے تیراوصال حاصل نہیں ہواتھا بھے پرایک حیرانی طاری ہوئی تھی۔لیکن جب تیرا وصل حاصل ہو گیاتو یہ حیرانی اور بڑھ گئی یعنی بھے میں اور جھے میں کوئی فرق باقی نہ رہا:

> گر ز فرقت حن گم شده حیرتست ما که ترا یافتیم ، یافته حیران تریم

غالب نے اس مضمون کو یوں باندھاہے: اصاب شدہ مذہ ا

اصل شہود وشاہد ومشہود ایک ہیں حیراں ہوں کھر مشاہدہ ہے کس حساب میں

محبوب کے لب کاوصف بیان کر ناتھااس لئے طوطی کو شکر خوار بنایا: \*\*

مگر وصف لب او خواست گفتن که طوطی را شکر خوار آفریدند

حن بھی حافظ کی طرح نقد کوش ہیں کہتے ہیں: محمد ہر ہر

تیری صحبت ہی میر<u> لیے بہشت ہے تھ</u>جے آ<u>گہ ملنے</u> والی بہشت کا خیال نہیں ۔ بہ نقد امروز با او در بہشتم مرا بانسیہ ۔ فردا چہ کا راست از خلا وبہشت بے نیازم تا کوئے تو گشت مزل ما اس مضمون کوآتش نے دہرایا ہے۔

ہے سیر یہ کہ دیکھیں وہ سیر ہو نہ ہو کوئے جاناں اور ہے گزار رضواں اور ہے کہمی خیال آناہے کہ جوانی میں تو سوائے گناہ کے کچھ نہ کیااور پڑھاپے میں جب سفید آجائے تو مچر بال کالے نہیں ہوں گے:

جرمسی کاری نکردی تا سیابت بود مونی چوں سفیرت شد کنوں بعد از سیابی رنگ نیست میرنے اسی مضمون کویوں اداکیا ہے:

یر کی علی کا بیات ہے۔ عہد جوانی رو رو کانا پیری میں لیں آنکھیں موند لینی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا ان کے مجبوب کا چرہ خودان کے لیے نوبہارہے اس عالم میں خراں بھی آجائے تو کوئی بات نہیں

> ہہ عالم اگر خڑاں گیرو دوئے تو نو بہار است مرا

کبھی کہتے ہیں:

گر اسیرم کنی وگر بخشی اختیار تو اختیار من است

غرض کہ حن کے کلام میں ایک نیا پن اور تعلقتگی ہے جو ان کے پیش رو شعرا سے
انہیں ممآز بناتی ہے۔ حن کی اکثر غزلیں مسلسل ہیں اور ایک ہی مضمون کو ان میں پیش
کیا گیا ہے سچوں کہ حن کا کلام سوز در وں سے مملو ہے اس لیے پڑھنے والے کے دل پر اثر کر تا
ہے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہوجاتا ہے:

س نے بیہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے ول میں ہے

## حافظ وشعرحافظ

حافظ اپنے معاشرے کی انفرادی اور اجتماعی حیات ہے اپنی شاعری کا آغاز کرتا ہے ۔ وہ اپنی زندگی میں اور اس کے ار دگر د چھیلے ہوئے مظاہر کی جستجو کرتا ہے ۔ برگ گل خوشرنگ اور موسم بہار کی عطر بیز ہوائیں در ختوں پر نکلے ہوئے بنئے سبز پنتے صوت ہزار اور رقص وسرور ، لالہ کے ار عوانی جام ، نرگس کی چشم نگراں اور سوسن کی زبان ، حافظ انہیں فطرت کے دکش مناظر کو زندگی کے اس انبساط اور لطف کا پیغا مبراور شریک بناتا ہے ۔ حافظ اپنے شبستان کیف وسرو د میں جو شمع جلاتا ہے وہ ہماری روح میں یک بیک چگمگا اٹھتی ہے۔ پھول کی پنگوریوں کی نزاکت و نکہت اور نسیم بہار کی جان پروری وآب رکناآ باد کی ختک ہوا کی شموری سے حافظ ہمارے اندر ہماری روح کو معطروشاداب کر دیتا ہے ۔ محبت کے زمر جو میں شمن حافظ کی نظر بہت و سیع ہے وہ معاشرہ کی انچھائیوں کے ساتھ ساتھ برائیوں پر بھی نظر رکھا شیخ حافظ کی نظر بہت و سیع ہے وہ معاشرہ کی انچھائیوں کے ساتھ ساتھ برائیوں پر بھی نظر رکھا

این چه شوریست که در دور قمر می بسیم

به آقاق پر از فتنه وشری بسیم

ابلهان رابمه شربت زگلاب وقنداست

قوت داناهم از خون عگرمی بسیم

اسپ تازی شده مجروح بزیر پالان

طوق زرین درهمه گردن خر می بسیم

دختران رابمه جنگ است وجدال بامادر

پیران راهمه بدخواه پدر می بسیم

پیران راهمه بدخواه پدر می بسیم

پیج رحے یه بردار یه بردار دارد

پیچ رحے یه بردار یا به پیرمی بسیم

پیچ شفقت یه پدر را به پیرمی بسیم

بنام خدا لسان العنب حافظ شرارى پند حافظ لبشنو خواجه بروونیکی کن زانکه پند به از در دگهر و می بسیم

مشہور ہے کہ ایک دن حافظ "بایا کوہی " کے مزار پر گئے اور بہت آہ وزاری کی رات کوخواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ انکو لقمہ کھلاتے ہیں اس دن سے کلام موزوں زبان سے نگلنے لگا۔

حافظ نے عزل کے علاوہ قصیدہ و مثنوی پر بھی طبع آزمائی کی انوری نے عزل کی بنیاد ڈالی خسروو حسن نے اس کو ترقی دی اور حافظ نے اسے بام عروج پر پہنچادیا۔ صائب حافظ کے حتیع کا اس طرح اقرار کرتے ہیں۔ رواست صائب اگر نبیت از رہ دعوی

ستنع بولی غزل گرچہ بے ادبیت نے لکھا ہے۔

سلیم معتقد غزل خواجد حافظ باش
که نشه بیش بود در شراب شیرازی
عرفی جسیے خود دار شاعرنے بھی حافظ کے کلام کا عتراف کیا ہے۔
برآں متنع حافظ رواست چوں عرفی
کہ دل یہ کارد ودرد سخوری داند

سب سے بڑی چیزجو حافظ کے کلام میں ہے وہ حسن بیان، خوبی ادا، شائسگی اور لطافت ہے ۔ حافظ اپنے خیال کو لفظوں میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ جادو بن جاتا ہے یہ بات حافظ کے علاوہ فارسی اوب میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی ۔ ان کے خاص مضامین جو شعر میں بیان ہوتے ہیں وہ قناعت، گوشہ نشینی، و نیا سے اجتناب واعظوں کی پردہ داری، ر ندی اور مستی ہیں ۔ یہ مضامین صدیوں سے پامال ہوتے آئے ہیں لیکن آج تک حافظ کا جواب نہ ہوسکا۔ عزل کی ایک خاص زبان ہوتی ہے جس میں نزاکت، لطافت، اور لوچ ہوتا ہے اس قدم کی زبان کے لئے خیالات بھی خاص ہوتے ہیں، علمی یا فلسفیانہ مضامین اگر اداکے جائیں تو

وہ رنگینی اور لطافت قائم نہیں رہ سکتی سافظ کا پہ خاص اعجاز ہے کہ وہ ہر قسم کے علمی ، اخلاقی ، فلسفیانه مضامین ادا کرتے ہیں لیکن غزل کی لطافت میں فرق نہیں آنے پاتا - ہر قسم سے فلسفيانه خيالات ان كى غزل مين داخل موكر رنگين ولطيف بن جاتے ہيں -برگ درختان سبز در نظر هوشیار ہر ورتی نامہ ایست معرفت کردگار فارسی شاعری میں جوش بیان نظامی اور فردوس کے پاس ملتا ہے لیکن خاص موقعوں پر حافظ کے پہاں ان کے حذبات ان کے حالات کی پوری پوری ترجمانی کرتے ہیں اور سننے والے پوری قوت سے متاثر ہوتے ہیں۔ دنیا کی بے ثباتی سے متعلق لکھتے ہیں۔ اعتماد نبيت بردور جهال بلکه برگردون گردان میست بم کشی نفستگانیم اے باد شرط برخیر باشد کہ باز بنیم آں یار آشارا اور کھی اپنی منزل سے ماو تفیت کا اظہاریوں کیا ہے۔ ما دادانیم که منزل که مقصود کجا است این قدر ست که بانگ جرے می آید اور کبھی اپنے دل کو غم دنیا و غم معثوق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بادہ اگر خام ہوتو وہ ہمارے دل کے شبیٹہ کو پختہ کر تاہے۔ درد دل ما غم دنیا غم معشوق شود باده گر خام بود پخته کند شیشه را

وار دات عشق تمام شعراء کے پاس پائے جاتے ہیں۔لیکن قنوطیت کے ساتھ حافظ اس کو ایک فن شریف سبھتا ہے۔اور بھی عشق مجازی کو بھی اپنے دوست کی تنہائی پر رحم کھانے کی درخواست کرتاہے۔ پروانہ و شمع وبلبل همہ جمع اند اے دوست بیا رحم بہ تنائی ماکن کھی کہتاہے۔

بساط سبزه لکد کوب شدید پائی نشاط زیس که عارف و عامی برقص برجستند

مجبوب کو کبھی ترک شیرازی کہتے ہوئے اس پر سمر قند و بخار اپٹھاور کر دیتا ہے ۔اور کبھی اس کے محراب آبرو کو نماز میں خلل ڈالنے والا سجھتا ہے۔

> می ترسم از خرابی ما کہ می برد محراب آبروئے تو حضور نماز من کبھی کہتے ہیں کہ زاہد کی ریاکاری سے کہیں اس کی جنت ہاتھ سے نہ چلی جائے ترسم کہ صرفے نہ برد روز بازخواست نان حلال شخ زآب حرام ما

گوارا بنانا چاہتے ہیں کائنات کی ہزار گرہیں کھلنے کے بعد زندگی ایک راز سربستہ نظر آتی ہے صدیوں کی مکاش فکر بھی صحح معنوں میں اس کی تہد تک نہیں پہنچ سکتی ۔ ہر دانائے راز کی زندگی میں کچھ الیے لمحے ضرور آتے ہیں جب وہ محسوس کرتا ہے کہ

كس نكثود ونكشايد به حكمت إين معمه را

اور حافظ بھی ایک عالم جسم وروح اور اس کی گونا گوئی کے حیرت واستعجاب میں فکر کی نار سائی اور انسانی علم کی ہمنوز تشکی کا بھی کچھ حقیقت افروز اظہار کر بیٹھتا ہے اور "حدیث از مطرب وہتے گوور از دہر کمترجو"

ہتا ہوا عشرت امروز کی طرف مائل ہوجاتا ہے۔ حافظ کیٹس کی طرح Beauty in Joy اور Joy is Beauty کے ایک گہرے اور وسیع فلسفہ مسرت کی تکمیل کو ایک امید فردا وآج کے تصور سے دعوت لطف ونظر دیتا ہے۔ حافظ کے اشعار ہماری رگوں میں خون کی رفتار کو میز کر دیتے ہیں۔ ڈو بتی مبضوں کو سہارا دیتے ہیں۔ رکی ہوئی سانسوں کو تازگی بخشتے ہیں اور یاسکو امید میں بدل دیتے ہیں۔

گل مراد توآنگه نقاب بکشاید که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد

کہہ کر حافظ زندگی کی کڑی مزلوں میں سارے وسوسہ حیات کے لئے ایک بڑا سہارا بن جا آ ہے اور

#### قرعه فال بنام من ديوانه ز دند

کہہ کریہ صرف انسان کی برتری بلکہ اس کو اپنے فرض کا بھی احساس دلا تا ہے۔ حافظ کے کلام میں کسی موقعہ پر بھی تھکاوٹ و در ماندگی کا احساس نہیں ہو تا اس میں بلاکی ایچ ہے۔اور اگر زمانہ بہ تو نساز د تو بہ زمانہ ستیز

کہا ہواآگے بڑھ جاتا ہے۔ حافظ عیش پرستی نہیں عیش کوشی کی دعوت دیتا ہے۔ اور فرصت حیات کو غنیت سمجھنے اور زعدگی کو ہنسی خوشی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حافظ زندگی کی کثافتوں سے پدلنے کاارادہ رکھتا ہے۔

حافظ کے مزاج میں ہزاروں سال کا ایک تہذیبی میراث کے زیر اثر ایک خاص نرمی ، شرافت ٹھہراو ، نیکی اور واقعی ایک عظیم شخصیت کی بردیاری تھی ۔ اور یہی اس کی شاعری کا مزاج ہے ۔ وہ جہاں دیدہ تھا اور اس کے ذہن کے دروازہ ہمیشہ کھلے رہے اس نے بھی تنگ نظری کا اظہار نہیں کیا اور اس لئے وہ کہتا ہے۔

آسائیش دو گیتی تفسیر آن دو حرف است با دوستان تلطف به دشمنان مدارا

وہ خودخوش رہنے اور دوسروں کوخوش رکھنے کے وسیع مسلک پرگامزن ہے۔ اور اس نے کبھی ترک دنیا کی تعلیم نہیں دی بلکہ اس کو انسانوں کی ذمنی وجسمانی آسودگی سے ہمسیشہ گہرا ربط رہا ہے ۔ حافظ جانتا ہے کہ زندگی کاراستہ پرخار ہے ۔ اس میں سینکڑوں غم واندوہ شامل ہیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ انسان آلام روزگار کی پروانہیں کرے بلکہ آج جو میسرہے اس کو خوشی سے گزار ناچلہیں۔اور کہتاہے۔

اے دل از عشرت امروز بہ فردا الگن مایہ نقد بھا راکہ صمناں خواہد شد اور کھی کہتاہے۔

غنیت دان دمی خود در گلستان که گل در هفته دیگر نباشد

حافظ کے کلام میں عام طور پر تلخی اور غم نہیں پایاجا تالیکن اپنے طبقے کی خراب حالت اور امیروں اور اہل اختیار کے ہاتھوں ان کی بے عزتی اور عاقدری سے وہ تلملاجا تا ہے اور کہتا ہے۔

> فلک به مردم نادان دید زمام مراد تو ایل دانش وفضلی جمین گنابست بس

اور کمبی کہتاہے مختسب در خفاے رندان است

تو اہل دانش و فضلی ہمیں گناہ ہست بس کہیں کہیں حافظ کے کلام میں شدید قسم کی تقدیر پرستی پائی جاتی ہے اور انسان کو قطعی مجبور اور بے بس بتایا گیا ہے۔

بر عمل عکیه کن خواجه که در روز ازل توچه دانی تلم صنح بنامت چه نوشت

حافظ کے کلام میں عشق و محبت کی سرخوشی اور ہمہ گیر حذب کی لطافت سے پیدا ہونے والی والے احساسات کا کیف وسرور ہے۔اس تصویر کا دوسرارخ المناکی اور دل کو پکھلا دینے والی ہے چینی ہے جو شعر حافظ میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب مختلف اسباب بنیاد پر محبت اور

دوستی بعنی نشاط حیات کے بنیادی محرکات کی راہیں مسدود نظر آتی ہیں اور وہ اپنے عم میں عندریب کوشر کی کرایتا ہے۔ عندریب کوشر کیک کرایتا ہے۔

بنال بلبل اگر بامنت سر یاری کہ ما وو عاشق زاریم وکار ما زاریست اس کے نزدیک عشق و محبت اور صدق و صفالازم وملزوم ہیں بغیر سچائی کے زندگی میں خیروبرکت ممکن نہیں۔اور اپنے ایک شعر میں اس کا اظہار کر تا ہے۔ بصد ق کوش که خورشد زاہد از نفست که از دروغ سیه روئی گشت صح نخست اور کبھی کہتے ہیں

از ما بجز حکایت مېرووفامپرس حافظ انسانوں کو دوستی وآشتی کی تعلیم دیتا ہے۔ در خت ، دوستی پنشان که کام دل بهار آر

درخت دوستی بنشاں کہ کام دل بہار آرد نہال دشمنی برکن کہ رنج بے شمار آرو

حافظ کا تعلق بھی اس زمانہ کے دوسرے علماء و فضلا کی طرح شاہی در بارسے تھا۔حافظ نے اپن زندگی میں یہی عظیم شہرت اور مقبولیت حاصل کر لی تھی کہ بنگال اور دکن سے لیکر سمر قند و بغداد وشام تک جہاں فارس کارواج تھاان کاطوطی بولیا تھا۔

غرض کہ حافظ کو جہاں شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی وہیں دوسری طرف سے ان پر پہم تملے اور اعتراضات ہوتے ۔ بعض علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ نگایا اور ایک روایت کے مطابق ان کی نماز جنازہ میں شرکت اور ان کے دفن کو ممنوں قرار دیا گیا تاریخ ادبیات ایران

# فارسی غزل میں عرفی کی شاعرانہ عظمت وانفرادیت

جس طرح ہر شخص صاحب ثروت نہیں ہوتا اس طرح ہر شاعر و ادیب صاحب طرز نہیں کہلایا جاسکا ۔ یہ دولت ہر کسی کو نہیں ملتی ۔ ایک سیدھا سادا انداز بیان ، بانکین ، نفاست ، اور موز و نیت کا احساس تو ہم کو اکثر کے پاس مل سکتا ہے ، لیکن امک طرز خاص ہر کسی کے بس کی بات نہیں ۔ یہ در اصل ایک انو کھی بن ، ندرت اور انفرادیت سے وجود میں آتا ہے ۔ طرز میں انفرادیت اور تدرت نیجہ ہوتی ہے شخصیت کی ندرت کا بحس شخصیت میں جنتی توانائی اور آب و تاب ہوگی اتنی ہی اس کے طرز میں رعنائی آئے گی ۔ اس نسبت سے ہم کسی ادب پارے یا ادیب کو شخصیت اور طرز خاص کا آئینے کہتے ہیں ۔

اس کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے کو کسی در بار سے وابستہ کرے سب سے پہلا مدحیہ قصیرہ حکیم ابوالفتح کی شان میں لکھا گر الیمالگتا ہے کہ وہ کسی مجبوری کے تحت لکھا گیا تھا۔ گو عرفی کی خود دارانہ طبیعت مدح گوئی کے لیے بظاہر موزوں نہ تھی لیکن شاید وہ کی تھے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس میں زمانے کے ہاتھوں مجبور تھا۔قصیدے بہر حال اس کو لکھنے ہی تھے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس میں محمدوح بھی عرفی نے اپنی انفراد میت بر قرار رکھی۔ شاید ہی کوئی الیما قصیدہ ہو جس میں وہ لینے ممدوح کے ساتھ خود اپنی مدح نہ کرتا ہو سے ہماں تک کہ نعتیہ قصیدے میں بھی اس روش کو برقرار رکھتا ہے کہ قصیدہ اس کاموضوع نہیں:

تحسیه کار بوس پیشگان بود عرفی تو از تبیلر عشقی وظینه ات غزل است

اس کی غزل میں جو تائیر، کیفیت اور جادو ہے اس کارازیہی ہے کہ اس نے اپی شاعری کے شیش محل کو اپنے تجربات کے آبنوس سے سجایا ہے۔ ان تجربات کو کبھی براہ راست بیان کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی استعارہ و کتابہ کے فانوس چڑھا دیتا ہے۔ مگر یہ بات قطعی ہے کہ وہ نہ اس دور کے مذاق سخن سے متاثر ہوتا ہے نہ عام جاری رنگ میں اپنے کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلکہ ای زندگی کی محرومیوں، کامرانیوں، سرشاریوں، آر زوؤں اور نشاط و جستج کے اس اظہار سے تسکین حاصل کرنے کے لیے اس نے فطری انداز میں غزل کہنا شروع کیا۔ اور اس عزل کہنا شروع کیا۔ اور اس عزل کے سرمایہ کو ہم عرفی کی زندگی کا حاصل کہہ سکتے ہیں۔ اس میں اس کی شخصیت انجرتی

بہ ہرسو می روم بوئے چراغ کشتہ می آید گر وقعے مزار کشتگان عشق بود این جا ہمیں بس است ولیل بقائے عالم عشق کہ یک شب غم او در ہزار سال گذشت

عرفی نے مضمون آفرین اور مازک خیالی سے عزل کے میدان کو وسیع تر کیا۔ قوت تخیل سے شاعری کی دنیا میں نئی نئ راہیں نکالیں، تعنع کے بجائے سادگی کو اپنا شعار بنایا اور اس کے

سائق پرکاری کوشامل کیا:

گزشت و موخم از انتظار و باز ندید درین دیار گر رسم باز دیدن نیست

امرد پرستی کا داغ فارس شاعری کے ماتھے پر کلنک کا لیکہ ہے۔ غزل کے لغوی معنی عور توں سے
باتیں کر دا ہے۔ فارس غزل کا معشوق صنف دازک کے بجائے شوخ طرح دار بچہ نظر آتا ہے۔
حافظہ کا دلبر بھی ترک شیرازی ہی ہے۔ جس کے ہاتھ ایک تل کے عوض وہ سمر قند و بخار اکو
بخش سکتا ہے۔

اگر آن ترک شیرازی پدست آرد دل مارا بخال مندوش بخشم سرقند و بخارا را

مگر عرفی کے پورے کلام میں کہیں ایسے نشانات نہیں ملتے جس سے اس کے محبوب کے خدو خال معین کیے جاسکیں یااس سے اندازہ ہوسکے کہ اس کا محبوب کس صنف سے تعلق رکھتا ہے۔اس نے معثق کی لاج رکھ لی:

عثق عصیان است گر مستور نبیت

> بال راه عشق است کج رفتن ندارد باز گشت جرم را این جاعقوبت بست استغفار نبیت

اس کے باوجود بھی وہ وار دات و معاملات عشق کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے۔اور ان کو شاعرانہ انداز میں بیان کرتا ہے:

ترک دل جوئی کند چوں منفعل کردم بلطف به کریمان شرم روئے ہمساں آید گرود موبہ موہم دوست شد ترسم کہ استیلائے عشق کی اما الحق گوئی راگیر برسر دار آورد خودداری کادامن عشق کے کوچ میں بھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹیا:

در پذیرم صدعم و نکشایم از و سعی لب دل به ماتم دوست لا تالب به شیون دشمن است وصل لیلی مطلب مجنوں نبود اورا مدام لذت آوار گیما دشت بیما کرده بود

اس سے نزد کی غم کی تشہیر کم ظرفی کی علامت ہے رعرفی اس کو کسی صورت برداشت نہیں

كرسكتا:

فغاں نہ شیوہ اہل دل است ای بلبل و گرنہ من بہ تو افروں خروش کی کروم عافظہ بلبل کو دعوت کریہ دیتے ہیں تا کہ دونوں دل طبے مل کر آہ وزاری کریں:

بنال بلبل اگر بامنت سر یاریست

کہ مادو عاشق زاریم کارما زاریست لین عرفی کے پاس عشق ایک ابیباحذ بہ ہجو زندگی میں سوز و ساز پیدا کرتا ہے اور وصل کی

ین مری سے پات میں ایک بیاد ہو۔ خواہش نہیں رکھآوہ وصل اور بوالہوسی کو ایک جانتا ہے:

عَلَون سوز غم او وہم بسوز دگر کہ دل فروغ نہ یابد بہ دل فروز دگر

جب دل و دماغ میں ہر دم محبوب کا تصور ہو تو اس کو ہجر نہیں کہتے یہ بجائے خو د وصال

دوست ہے:

زصد وصال نیاید شب انچه من بخیال زشیو ہائے تو باعقل و ہوش می کردم عرفی کا محبوب ایرانی معشوق سے بالکل الگ صفات کا حامل ہے ۔شوخی ، دلر بائی ، دلکشی ، عصمت و حیااس کے پاس ہے اور وہ جیبتاجا گتا انسانی کر دار پیش کر تا ہے۔وہ نہ چراغ محفل ہے اور نہ کسی کی آغوش کی زینت ہے:

> عامطے در جلوہ و عاشق نه پیند غیر دوست گرز مجنوں پرسی اندر کارواں محل یکی است

وہ محبوب کے نام سے خدا کو بھی آشتاکر نانہیں چاہتا:

غیرتم بین که بر آرنده حاجات بنوز ازلیم نام تو بنگام دعا شنیداست

حذیات عشق، سوز و گداز، رنج و الم، حسرت ویاس پر منحفر ہیں جو شاعر جتنازیادہ اس آگ میں جلتا ہے اتنا ہی اس کے کلام میں سوز و گداز اور اثر پیدا ہوجاتا ہے۔ جسیسا کہ اردو شاعری میں ہم میرکے کلام میں پاتے ہیں۔

عرنی کاعش ایک روحانی کیفیت ہے جو فطرت کی طرف سے ہرمذاق سلیم کوعطاکی گئ ہے جس میں ہوس کاشائبہ نہیں:

مازم به حن و عشق که از جام اتحاد مستند درمیانه حیا کم نمیِ شود

یہ شعراس کے حذبات کا آئدنیہ دار ہے۔اس کے پورے کلام میں کہیں بھی اس کی تردید نہیں ملتی۔اس کا عشق اصلیت پر سبی ہے۔ نہیں ملتی۔اس کا عشق اصلیت پر سبی ہے۔ نہیں کی چولانیوں میں آسمانوں کی خبر ملتی ہے۔ نہیں کی کیستیوں کی۔بلکہ عام انسانوں کی طرح اس دنیا میں رہتاہے۔

غزل میں چوں کہ عشقیہ شاعری ہوتی ہے۔اس لیے صرف یہ بجرو وصل ، بزم و خلوت

تک محدود تھی ۔ صرف عاشق کی مرادوں کی معراج تھی ۔ فارس غزل میں عام طور پر اخلاقی
مضامین نہیں ملتے اور اگر ملتے ہیں تو وہ بالکل خشک فلسفہ بن جاتے ہیں جس میں شاعری باتی
نہیں رہتی ۔ عرفی نے اس صنف سخن میں نئے موضوعات و مضامین کو اپنا کر غزل کی دنیا ک
وسعتوں کو کہیں زیادہ وسیع کر دیا ہے ۔ اور اخلاقی مضامین بھی اس خوبی سے نظم کیے ہیں کہ
ان میں بھی عجیب لطف و اثر پیدا ہو گیا ہے۔

عجزوانکساری، خاکساری، کووه قطعاً پسند نہیں کرتا:

کفران نعمت گله مندان ب ادب در کیش من دشکر گدایانه بهتر است

کسی کا حسان لینااس کی سرشت میں ہی نہ تھا۔اگر خدا بھی بغیر کسی عوض کے بہشت عطا محر تا ہے تو وہ اس عطیے کو بھی ٹھکرا دیتا ہے:

> گرفتم آن که بهشتم دهند بے طاحت تبول کردن ورفتن نه شرط انصاف است

جو شخص خدا کی عنایت اور مہر پانی کو قبول کرنے سے انکار کر تاہے وہ خصرے التفات کو کہاں خاطر میں لاسکتا ہے:

خفر اگر برلب کس منت آبے دارد بگذر از چشمئہ حیوان کہ سرابے دارد

جب قناعت واستغناداخل سرشت بهو تو حاتم کی داستانیں دل کو نہیں لبھاتیں:

بیابہ ملک قناعت کہ درد سر نہ کشی ازقصہ ہاکہ بہ ہمت فروش طے بستند

دنیا فانی ہے ہمارے جیسے ہزاروں مسافرآئے اس دنیا میں۔اکی ایک قبر میں ہزاروں لوگ مد فون ہیں تو اس پر ناز کر ناکیا معنی اور ہم یہ کیوں سمجھیں کہ ہمارے بغیردنیا چل نہیں سکتی۔ ہم نہ ہوں گے مگر دنیا تو چلتی رہے گی۔

اخلاقی مضامین کے ساتھ ساتھ اس نے فلیفے اور شاعری کو بھی ایک جان کر دیا ہے۔
کم و بیش سب ہی شاعر و ادیب اپن اپن قوت پرواز کے مطابق ذات باری کے بارے میں
خیال آرائیاں کرتے رہے ہیں لیکن عرفی نے اس شعر میں جس طرح اس کا ظہار کیا ہے۔
براگن پردہ تا معلوم گر دو
کہ یاران دیگرے رامی پرستند

شاید بی اس سے بہتر کسی اور شاعر نے کہا ہواور پھریہ شعر ملاحظہ ہو:

آنان کہ وصف حن تو تفسیر می کنند

خواب ندیدہ را ہمہ تعبیر می کنند

وہ کفر و اسلام کی تفریق کو برا سیحقاہے۔ ذات باری کا جلوہ چاہے کہیں بھی ہو وہ عاشقان صادق کے لیے کشش کا باعث ہے:

> عاشق بم از اسلام جدا است بم از کفر پرواند، چراغ حرم ودیر چه داند. برگز مگوکه کعبه زبت خانه خوشتر است برجاکه بست جلوه جانان خوشتر است

مخصریہ کہ عرفی کی انفرادیت اور جدت کااس کے سب دوست ادر دشمنوں نے اقرار کیا ہے۔ اس کو ایک طرز خاص قرار دیا ہے۔قصیدہ ہو یا غزل اس کا طرز اس پر ختم ہو گیا۔اس کی شاعری میں سادگی اور جوش مل کر ایک عجیب امتزاج پیدا کر دیتے ہیں۔اس کی مضمون آفرین کے متعلق شبلی فرماتے ہیں:

"عرفی کی مضمون آفرینی اور نازک خیالی کا دوست اور دشمن دونوں نے اقرار کیا ہے اس میں مطلق شبہ نہیں ہوسکتا کہ اس کی قوت تخیل نہایت زبردست تھی لیکن اس زمانے کا مذاق ، مبالحۂ جدت ، تشبیہ اور حس تعلیل وغیرہ پر صرف ہوجاتا ہے ۔اس کی قوت تخیل بڑھی ہوئی تھی اس لیے عرفی نے سینکڑوں نک نک تر کیبیں اور نئے نئے استعارے پیدا کیے جن سے جدت اور طرقی کے علاوہ نفس مضمون پر خاص اثر پڑنالاز می تھا"۔

عرفی کے طرز کی خوبی اس کی معنی آفرینی اور صرف اعلیٰ تراکیب کی تازگی اور مدرت میں ہی نہیں ہے ۔اگر چہ ان تراکیب میں حسن کاری بھی اور بلاغت بھی ہے عرفی کے یہاں فلسفہ اور تصوف کے ساتھ اصلیت و واقعیت ہے۔اس کے پر معنی و پرخلوص گہرے تھر تھراتے ہوئے جزیات و وار دات کے لیے اس کا اسلوب موزوں ہے۔ ظاہر ہے کہ جامہ زیبی حسن کو بی زیب ویتی ہے۔خالص غزل کے لحاظ سے ہم عرفی کو صرف سعدی اور حافظ کی صف میں جگہ دے سکتے ہیں۔

### بيدل

شعر الحجم فی المهند میں شیخ اکر ام الحق نے مرزا بدیل کے متعلق یوں لکھا ہے۔" مرزا عبدالقادر بیدل عہد عالمگیری کے عالی مقام شاع ہیں، انھوں نے اور نگ زیب عالمگیری کے عالی مقام شاع ہیں، انھوں نے اور نگ زیب عالمگیری کے عالی مقام شاع ہیں، انھوں نے اور نگ زیب عالمگیری کاعمد اول سے آخر تک دیکھا اور اسکے بعد کا وقت محمد شاہ رنگلے تک بسر کیا، جہاں ایک مضبوط حکومت کے زیر سایہ شرع حد بندیوں کی سختی سامنے آئی وہاں سیاسی بدنظمی کے سبب تعیش اور تن آسانی کی زندگی کی آوارگی بھی پیش نظر رہی، فکر مندی کا دور تھا بیدل جو ایک طبح آزاد اور فکر رسا رکھتے تھے ان مواقع سے پوری طرح بہرہ مندہ ہوئے ۔ مگر انکی شاعری لینے ماحول کے خلاف ایک گوند بغاوت تھی۔ اس جذبہ نے انکی طبیعت کی موزونیت کو اور بھی جلا دے دی۔" (ص۔۱۳۲ طبح لا بھور ۱۹۹۱)

جہار عنصر میں جو بدل نے اپنی عمر کے چالسیویں سال میں لکھی ۔ ان شخصیتوں کا عذکرہ کیا ہے جس سے مرزا کی طبیعت متاثر ہوئی اوریہ چے ہیں ۔ شیع کمال، شاہ ملوک، شاہ یکہ، شاہ کا بل سید سب اکابر تصوف سحجے جاتے تھے۔ اور بیدل کی شاعری کے محرک تھے (چہار عنصر۔ مخزونہ سالار جنگ لائبریری)

انموں نے امراء و سلاطین کی مدح کو کبھی گوارا نہیں کیاخود لکھتے ہیں۔
اے کہ تعریف سلاطین کردؤ مثق تعلیم شیاطین کردؤ

الستبہ بہت زیادہ امرا، سے ایکے تعلقات تھے۔عالمگیر باوجود شعر دشمیٰ کے بیدل کے اشعار سند کے طور پر پیش کر تا تھا۔

پہار عنصر میں انھوں نے اپنے واقعات اور دوسروں کے کمالات کا بیان کیا ہے انھیں

عملیات سے شغف تھا۔وہ استغناصفت، آزاد روش، فقیر منش، فقیر دوست تھے۔انکی جسمانی صحت انکی فکری تنو مندی سے ظاہر تھی ۔میر غلام علی آزاد کے قول کے مطابق بدیل نے ایک لاکھ کے قریب شعر کمے اور سخن کی ہر صنف میں طبح آزمائی کی۔ شنوی میں "محیط اعظم" عرفان" "طلسم حیرت" اور "طور معرفت" تابل ذکر ہیں ۔کلیات، رباعیات، قصائد اور قطعات کا مجموعہ دیوان ہے۔

بیدل نے اپی فکری تکمیل تخیلات اور تصوف سے کی تو اسکی تکمیل وحدت الوجود سے

آل جلوہ بے نشاں کہ نے رجگ نہ پوست
پیدائی و پہنائی او حرف گوست

کبھی کہتے ہیں کہ عشق کا تنات کے ہر عمل میں جاری وساری ہے۔
فسوں و افسانہ تو ومن فشائد بر چشم و گوش دامن
غبار مجنول بدشت روش ، چراغ موئی بطور پیدا
کبھی وہ کہتے ہیں کہ انسان یہ سب چیزیں وہرو کھیہ کا جھگڑا تجوڑ کر عشق سے لولگالے

زندگی تاکی ہلاک کعبہ ودیرت کند بہ کہ از دوش الگنی این جامۂ احرام را وہ کفرودین اور شک اور یقین کے جھگڑوں کو چھوڑ دیناچاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی اصل وجہ پرخاش ہے۔

کفر و دین شک و تقین سازیت بے آہنگ و ربط ہوش اگر داری بہ فہم اے یخر پرخاش سیت انھوں نے عشق کو آئدنیا سے تشہید انھوں نے عشق کو آئدنیا سے تشہید

ريتے ہیں۔

بغير عثق ندانيم هي آئيني گزيده ايم چو پرواند سوختن مذہب

وہ نسبیج اور زنار کی قبد ہے بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں ۔متاخرین مغلبہ شعراء میں تصنع اور غرابت لگاری کاجو رواج شروع ہواتھا بدل اسے ایک قدم اور آگے لے گئے ۔اسکے تحفیم کلیات پر غنی اور ناصر علی سر ہندی کے دواویں کی طرح نگہ انتخاب نہیں ڈالی گئی۔اور چونکہ وہ علمیت اور فلسعذ میں ان سے بہت آگے تھااس لئے بادی انظر میں اس کے کلام میں اشکال اور عزابت نامرعلی سے زیادہ نظرآتی ہے۔لیکن بیدل کو ان پر بدرجہا فوقیت حاصل ہے۔اسکے دیوان میں جو اشعار ہیں وہ معنی کے لحاظ سے بلند ہیں اور ہندوستانی شاعری پراسکا حسان ہے۔ اس نے قلوب کو حقائق ومعارف کی طرف متوجہ کیا۔غنی کا طرہ امتیاز تمثیل تھا اور ماصر علی کا مفعمون آفرین تھا۔ بیدل نے طرز سخن میں بیہ دونوں چیزیں موجود ہیں ۔لیکن اسکی خاص وجہ امتیاز اسکی صوفیانہ شاعری میں متثیلی رنگ ہے جسکی وجہ سے اہل تر کستان اور افغانستان مثل مولاناروم اسکی بھی تعظیم کرتے ہیں کہ اس نے طبعیتوں کو مجاز اور ظاہری اور عارضی باتوں ہے ہٹا کر زندگی کی عمیق حقیقتوں کی طرف چیر ناچاہا۔اور کپنے اشعار کو حقایق و معارف کا آئدنیہ بنایا ۔ بدل میں انتہا کی جدت لیندی تھی نئ نئ بحروں میں غرابی لکھنا اور زندگی کے حقایق کوال پلے کربیان کر نااور اس سے بڑے دلچیپ اور نئے نئے فکتے پیدا کر ناہے۔ گویند ز رنگها بردن باید بود د شوار حقیقتے کہ ماہم رنگیم زندگی کے متعلق بیدل کاخیال ملاحظہ کیچیئے۔ در بخود سازیم جائے غیرت است قىي بىت نىز تىگى بىش نىيىت کھی کتا ہے کہ میرے محبوب کی زلفوں کے خیال میں مشک کی خوشہو ہے اسکے لئے مافہ ہرن سے مشک لانے کی ضرورت نہیں۔

ہے نافہ ہای رمیدہ بومسپند زحمت بستجو بخیال حلفتہ زلف او گرہے خورد زفتن درا اس شعرمیں بیدل نے رعابت لفظی سے کام لیا ہے۔

ہمہ عمر باتو قدح زدیم ونہ آفت رنج خمار ما چہ قیامتے کہ نمی رسی زکنار ماب کنارما زہد و تقویٰ کہ متعلق بیدل کہتے ہیں کہ زہد و تقویٰ اپنی جگدیر اٹھی چیز ہے لیکن حقیقت تو په ہے که میں دل کاغلام ہوں په سب پاتیں تو در دسرہیں ۔ زېد و تقویٰ بم خوش است اما تکلف برطرف ورد ول را بنده ام درد سری درکار نیست اس دنیا وعقبی کے متعلق بیدل کا خیال ہے کہ ان کے تخیل کی پیداوارہے۔ چہ دام است دینا چہ نام است عقیٰ تو معماری این خانه بای گمان را بیدل جنت کے تصور کو سکون دائمی سمجھتے ہیں اور سکون دائمی عدم کے برابر ہے۔ گویند بهشت است ہمہ راحت جاوید جاتے کہ یہ دامنے نہ پتد دل چہ مقام است بیدل کے پاس مذہب ایک روش ہے۔مزل نہیں ،اسکے سنگ ہائے سفر مقامات راہ ہیں مگر مقصدے دور،آزاد لو گوں کامشرب یہی ہے کہ مذہب کی قیو دے دور رہے۔ حسد تاکه تعصب بحد گر درد دلی داری ایاز زاہدان بے خبر کن در دین را حسد اور تعصب کب تک اگر احساس محبت رکھتا ہے تو مذہب کا شغف زاہدوں کو بخش دو په

بیدل وحدت الوجو د کے قائل ہیں ۔

حق جدا از خلق و خلق از حق بروں ادہام کست تا ابد گرداب در آب است و در گرداب آب بیغیٰ خالق اور مخلوق ایک ہیں۔ہمیں اپن حقیقت کااحساس اس لئے ہوتا ہے کہ ہم حقیقت مطلق کے صفات کا مظہر ہیں ۔کائنات کے وجود کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک لمحہ کاکام

شور بستی و عدم وقف سریر خامه بود کاف و نون گل گر دد چندین طشت شوق از بام ریخت اٹکا خیال ہے کہ صفات کائنات واقعناً وجود میں آئی ۔ بیدل کہتے ہیں کہ حقیقت کے يرب حقيقت بي -اوريه تمام كائنات آدم كى تخليق كى تيارى تھى-لي تصوير كامل اينجا نبيت جز ہیولی ز شخص پیدا نبیت اور آدم کی مٹی تمام کائنات کے اسرار پر خاوی تھی۔ جم اصلی ہمیں کف خاک است کہ محیط رموز افلاک است بیدل نے آئنہ سے مضامین پیدا کتے ہیں ۔وجہ بیہ ہے کہ عدم صوفید کے نزدیک علم ن ہے اور یہ آئنہ کے مشابہ ہے۔ دنیا کی صور تیں بعینیہ اس طرح جلوہ گر ہوتی ہیں جس طرح نہ میں عکس منعکس ہو تاہے۔ اندم کہ حقیقت قدم پیدا شد دانی که عگونه کیف و کم پیدا شد رو ديد سي آمد ب وجود

ہے کن کاحکم ملااور بن گئ جیسے ایک صفر کی تکر ارسے اعداد بنتے ہیں۔

خود را دید یم عدم پیدا شد بیدل کے نزدیک اس دنیا کے علاوہ دوزخ، جنت، عذاب، ثواب بیہ سب غلط ہے -ب کچھ اسی دنیا میں حاصل ہے۔

نشاط اینجا ، بہار اینجا ، بہشت اینجا ، نگار اینجا تو گرخود غافلی صرف عدم کن دور بینی را بیدل کے نزدیک حال ہی اصلی شئے ہے ماضی و مستقبل صرف تغیرات ہیں ۔ کائنات

بیدن نے مردید خال ہی ہی کے بچے مانی و سنتنگر محقیقت ہے جو ہر لظ بدلتی ہے۔ نانہیں ہوتی صرف اسکی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ دنیا مستقل حقیقت ہے جو ہر لظ بدلتی ہے۔ چه دارد محفل سحقیق امروز است و بس خاک بر فرق دو عالم و فردا کرده اند بیدل دل کوبہت ہی عظیم سمجھتے ہیں۔

عرش و فرش اینجا محاط وسعت آباد دلست کعبر مارا سواد از شکگی اطراف نبیست

یعن عرش و فرش کی تمام و سعتیں ایک دل میں آباد ہیں ۔ اور اسکاجو سویرا ہے وہ کعبہ کی طرح ہے۔ بیدل انسان کی زندگی کو ذات باری کاپر تو سمجھتے ہیں وہ بالذات کچھ نہیں اسکا انجام فنا ہے۔۔

جز فنا صورت نه بندد اعتبار زندگی گر نبالد یا بخود پیچید نفس جزو ہوا ست

بیدل انسان کو مختار محض نہیں سمجھتے بلکہ اس کو مشیت لنزدی کا پابند سمجھتے ہیں ۔اور پیر بھی ایک حد تک وہ مختار رہے ۔

> این کہ مختار فعل نیک ویدیم سیدل آئین اختیار نبود

> تېمت حکم قضارا چاره متوال ساختن اختيار از ماست چندانکه مجبور يم ما

بیدل لذت نفس کو ترک کرنے اور بارگاہ ربوبیت میں انکسار و عجز سے بازیا بی حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور انسان کی رہمری اگر کوئی کرسکتا ہے تو وہ اس کے قلبی واردات ہیں ۔ بیدل کے اشعار میں استعارہ ۔ واقعیت نگاری ۔ معنی آفرین ۔ اور نئ نئ اصطلاحیں موجود ہیں ۔ غرض کہ ان سب خصوصیات نے بیدل کے کلام کو بہت ہی دلچپ بنا دیا ہے پہلے اہل ایران بیدل کے کلام پر توجہ نہیں دیتے تھے لیکن آج کل ایران میں بیدل پر دیا ہے۔ کہ ایران میں بیدل پر بہت کام ہورہا ہے۔ "سفنی خوشکو" بندراداس خوشکوکی کتاب ہے جو بیدل سے متعلق ہے۔

وہ بیدل کے شاگر دیتھے۔

ڈاکٹرسید احس الظفرنے لکھنویو نیورسٹی سے بیدل پر تحقیقی کام کیا ہے۔ان کا ایک مقالہ اس بارے میں "قند پارسی " کے شمارہ ۱۰ مجلہ میں شائع ہوا ہے جو خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ اسلام کی طرف سے چھپا ہے۔ جس میں انہوں نے بیدل کے متعلق مختلف محققوں کی رائے کا اظہار کیا ہے۔

اولًا ایرانی محقق و دانشمند بیدل کے کلام کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے ۔ لیکن آج کل ایران میں بیدل کا مطالعہ بحیثیت ایک فلسفی وصوفی شاعر کے کیاجارہا ہے اور اس کے کلام کو اہمیت دی جارہی ہے۔ دوسرے ایرانی شاعروں سے اس کے فکر وفن کا تقابل کیاجارہا ہے۔ بیدل کے کلام کی وسط اشیامیں شہرت کے متعلق اس طرح لکھا گیا ہے۔

کلیات اشعار بیدل در سال ۱۲۹۹ در مطیع صفدری، بمینی به چاپ رسیده است بس از انکه شیخ قلی "آثار بهیل" در آسیائی میانه آمد متخب غزلها و رباعیات اور در کتب درس گرفت (قند پارس م بیات مفحه ۳۲ شماره ۱۹۹۲، دبلی)

در تاریخ شعر تاجیک می خوامیم "خصلت شاعری" بیدل "--ادب شناسان (برآن داشت تا قرن ۱۹ و ۱۹ را سده " بیدل " بنامند ( " بیدل و مثنوی هالیش "قند پارس ، م بیات صفحه ۴۳ شماره ۱۹۹۲ د بلی)

غرض کہ بدل کے کلام کوشہرت حاصل ہور ہی ہے۔

## غالب كافكروفن كليات غالب كى روشني مين

بود غالب عندلیب از گلستان بگم من ز غفلت طوطی مندوستان مامیدمش

غالب خود اپنے متعلق لکھتے ہیں کہ تورانی النسل ہیں۔ تذکرہ مظہر العجائب میں غالب نے دلیت متعلق لکھتے ہیں کہ تورانی النسل ہیں۔ نے اپنے حالات خود اپنے قلم سے لکھے ہیں ۔ یہ حالات موثق ہونے کے ساتھ ساتھ محمل ہیں۔ غالب کے والد کا نام عبداللہ بلگ خاں اور داداکا نام قوقان بلگ تھا۔ مرزا کے والد سیاہ گری کرتے تھے۔ وہ پانچ سال کے تھے کہ والد کاسایہ سرسے اٹھ گیا۔ دستنبو میں خود غالب لکھتے ہیں

در پخ سالگی پدرم عبدالله بیگ خال بهادر سدچراغ ستی فرومرد سه و گرامی او در من پسرخواند و مراپرورد "

نصراللہ بیگ خاں نے ان کی پرورش کی لیکن وہ بھی ۱۸۰۱ء میں ہاتھی سے گر کر ہلاک ہوگئے ساس کے بعد اپنے ناناغلام حسین کے پاس رہے ۔

غالب نے اپنے فارس کلیات میں اپنے تور انی النسل ہونے کے متعلق خود لکھا ہے۔

فالب از خاک پاک توراسیم
الاجرم در نسب فره مندیم
ترک زادیم و در نژاد همی
ب ستر گان قوم پیوندیم
فن آبائی ما کشا و رزیست
مر زبال زاده سمرقندیم

فارس زبان سے غالب کو طبعی لگاؤتھااور اس میں ان کامطالعہ بھی گہرار ہا۔ جس شخص سے غالب نے اس کا خام سے غالب نے اس کا خام



ہرمز ملا عبدالصمد بتلایا ہے۔" مولانا ہر مردم عبدالصمد ایں راز بامن می گفت (تقش آزاد مرتب مولاناغلام رسول مہر)

غالب كواپن فارس شاعرى پر نازتھا۔

فاری بین تا بہ بینی نقش های رنگ رنگ بگزر از بحموعہ اردو کہ بیرنگ منست

اور <u>ڪھر کہتے ہي</u>ر

منکران شعر من بال تا نگوی حاسدند کاین قیاس از بهرشان سامان نانوی بوده است

غالب نے انوری عرفی وخاقانی کو اپنا سلطان کہاہے۔

انوری عرفی و تاقانی سلطان من یا دشه طهمورث و جمشیر بهوشک منست

مرزا کو علم نجوم میں بھی کافی وستگاہ حاصل تھی اگر چہ طبیب نہیں مگر طب انھی طرح جانتے تھے ۔ان کے فارس کلام میں جابجا نجوم کی اصطلاحات اور احکام سے مضامین بیدا کئے گئے

س\_

بچین میں ان کی شادی نواب الهی بخش خان معروف کی لڑکی امراؤ بیگم سے کر دی گئ تھی ۔جو غالب سے دو سال چھوٹی تھی (غالب از مولانا غلام رسول مہر صفحہ ۴۰) انہیں تمام عمر شادی کی یند صنوں کا رونار ہااور بیوی کو بیری سے تشبیہ دی ۔مرزا غالب لاولد تھے۔ ۲ > برس کی عمر میں اس کیے پیدا ہوئے لڑکے اور لڑکیاں بھی ہوئی کسی کی عمر پندرہ میسنے سے زیادہ نہیں ہوئی ۔ اور آخری عمر میں لینے بیوی کے بھانچ زین العابدین خان عارف کو بیٹا بنالیا تھا جو جوانی میں داغ مفار قت دے گئے سفالب نے ان کامر شیہ لکھا۔

مرزا کی طبعیت شراب کی طرف راغب تھی اور آخر دم تک وہ اس کو چھوڑ مذسکے ۔ غالب از مئے پرستی نگذرم

عوط در گرداب طوقان می زنم

مرزا غالب کی مفلسی و عسرت نے ان کی شاعری پر بہت اثر کیا۔ تمام عمر عسرت میں گذری ساور ہمیشہ قرض دار رہتے تھے خود اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں۔ کو تھی سے شراب، گندھی سے گلاب، بازار سے کپڑا، میوہ فروش سے آم، صراف سے دام قرض لیاجا تا تھا (خطوط غالب خط ۲۲ صفحہ ۹۹)

حکومت انگریزی سے غالب کا تعلق بچپن سے تھااور ان کے حقیقی بچپانھراللہ بلک خال کے توسط سے پیدا ہوا ۔ جب ۱۸۰۹ ، میں ان کا انتقال ہوا تو کار کر دگ کے عوض ان کے متعقلین کی پنش مقرر ہو گئ اور اس طرح سے مرزاغالب انگریزوں کے وظیفہ خوار بن گئے ۔ غالب طبعتاً جدت پیند تھے ۔ انگریزوں کی مادی ترقیوں کو دیکھ کر وہ اس سے مرعوب ہوتے ۔ وہ شروع سے انگریزوں کے زیر اثر تھے اور کئی افسروں کی مدح میں انہوں نے قیصد سے اور قطع لکھے ۔ انہوں نے قیصد کے اور قطع لکھے ۔ انہوں نے قیصد کے اور نشین ہوگئے تھے ۔غدر میں غالب گوشہ نشین ہوگئے تھے ۔غدر میں غالب کی جان اور آبرو محفوظ رہی لیکن مال لیٹ گیا۔

غالب نے اپنے مذہب کے متعلق خود اپنے خط بنام علاء الدین خاں علائی میں لکھا ہے ظہرہو

"میں موجد خالص ہوں اور مومن کامل ہوں، زبان سے لا المہ الا اللہ ہما ہوں اور دل سے لاموجو د الا اللہ الا اللہ کہتا ہوں اور دل سے لاموجو د الا اللہ سمجھے ہوئے ہوں ۔ ابہیاء سب واجب التعظیم ۔ محمد علیہ السلام پر نبوت ختم ہوئی ۔ یہ ختم المرسلین اور رحمتہ العالمین ہیں، مقطع نبوت کا مقطع امامت اور امامت نہ اجماع بلکہ من اللہ ہے اور عام من اللہ علی علیہ السلام ثم حسن ثم حسین تا مهدی موعو د برین زیستم ہم برین بگزرم " (خط ۲۲ بنام علا الدین خاں علائی خطوط غالب مرتبہ مرصفحہ ۵۰)

غالب کو حفزت علی علیه انسلام سے والہامنہ محبت تھی۔ عاشقم لیکن حداثی کز خرد بیگانہ ام ہوشیارم با خدا و باعلی دیوانہ ام غالب نے بارگاہ رسالت میں جو نذرانہ عقیدت پیش کیاہے وہ دنیا میں اور آخرت میں ان کے لئے باعث نجات ہے۔

حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است
آرے کلام حق بہ زبان محمد است
غالب شائے خواجہ بہ منداں گذاشم
کاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است
غالب مذہی تصنع کے مخالف تھے۔

فرصت اگرت وست دہد منتم الگار ساتی و مغنی وشراب وسرودے زنبار ازاں قوم بناشی که مربیند حق را بہجودے ونبی راب درودے دین کے معتلق غالب کانظریہ ہے۔

مقصود ما ز دیر وحرم جز حبیب نیست ہر جا کسنم سجدہ بداں آستاں رسد کبھی کہتا ہے کہ ہم سے بخشش کا وعدہ بھی ہے اور گناہوں سے منع بھی کیا گیا ہے۔ ہم وعدہ وہم منع زبخشش چہ حساب است جان نیست مکرر نتواں داد شرابست اور کبھی کہتے ہیں کہ زباد جہاں اصطلاحات میں رہنما کی وجہ سے شش ویخ میں پڑجاتے ہیں وہاں اہل دل حقیقت تک بہونی جاتے ہیں۔

مخور مکافات بہ خلا وسقر آویخت مشاق عطا شعلہ زگل باز ندانست غالب کے نزدیک یہ بہشت و دوزخ عوام کو نیکی پر کاربند رکھنے کے لیے ہیں

منگامه دلکش وست نویدم مبه خلا چیست اندیشے بے عشق است نیازم بر بندیست غالب کے نزد مکی ملتس اگر مٹ جاتی ہیں تو اجرا سے ایماں ہو جاتی ہیں مائيم ذوق سجده جيه مسجد چه ميکده در عشق نبیت کفر ز ایمان شاختن

غالب کا فارس کلام نواب ضیا۔ الدین احمد خاں نے غدر کے بعد بڑی محنت سے جمع کیا

جو منشی نولکنٹور نے ان سے حاصل کر کے ۱۸۹۳ء میں اپنے مشہور مطبع میں چھا پا۔

فاری میں دس ہزار چار سوچو بیس اشعار از قسم تر کیب بند ، ترجح بند ، مثنوی ، قصیدہ ، عزل رباعی کلیات میں جمع کئے گئے ہیں ۔اس میں سیداالشہدا، کے نوحہ بھی ہیں جس میں ہے امک نوحہ کامطلع یوں ہے۔

ای فلک شرم از ستم بر خاندان مصطفیٰ · واشتی ٔ زین پیش سرپر آستان مصطفیٰ

د وسرے کا مطلع یوں ہے

اے کج اندیشہ فلک حرمت دین بایسی علم شاه نگوں شد به چنین بایستی اور حضرت علی کی شان میں ایک مخس ہے

در مهد دستبرد به اژدر کند علی رفع نزاع باز و کبوتر کند علی از جور چرغ پرسش من گر کند علی زور آزمائی کہ بہ خیبر کند علی دانم ہمان بہ گنبد پیدا کند

اس فارس دیوان میں گیارہ مثنویاں شامل ہیں جو زبان و بیان کے لحاظ سے قابل قدر ہیں سظ انصاری صاحب نے ان مثنویوں کاار دو میں ترجمہ کیا ہے ۔وہ اس کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ "قطعی مبالغہ نہ ہوگا اگر کہاجائے کہ غزلوں میں یہاں وہاں جو خیالات بکھرے ہوئے ملتے ہیں وہ ان شنویوں میں ایک سلسلے اور تربیب کے ساتھ آئے ہیں ۔ان میں ہمارے شاعر کا پور ا وجو و ، باطن وجو د ، خیالات کی رو ، زندگی اور فن سے اس کا بر تاؤ ، تنیکھا بر تاؤ ، آدم زاد اور آدم ساز کے رشتے میں جمروانعتیار کی کش مکش روز مرہ کے مسائل و معاملات میں الجھنے اور سلجنے کی ضرورت یا مصلحت ، فرش پر رینگئے اور عرش پر اڑ ان بجر نے میں اس کا دم خم الیے بیان ہوا ہے ضرورت یا مصلحت ، فرش پر رینگئے اور عرش پر اڑ ان بجر نے میں اس کا دم خم الیے بیان ہوا ہے کہ! ان منتویوں کے مطالعے میں غالب کی مکمل سنجل شخصیت سے بجر پور تعارف ہوگا اور غالب شناسی ایک قدم آگے بڑھے گی ۔ " (شنویات غالب ۔ ظ انصاری ۔ دبلی ۱۹۸۳ ۔) " سرمہ بینش " مبادر شاہ ظفر کی مدح میں " چراغ دیر " بنارس کی تعریف میں " باد مخالف " کلکتہ ۔ والے ہنگامہ ببادر شاہ ظفر کی مدح میں " چراغ دیر " بنارس کی تعریف میں " باد مخالف " کلکتہ ۔ والے ہنگامہ کے متعلق " تبرکات " اور " ابر گہر بار " غزوات نبوی کے منظوم تذکرہ کا مقد مہ سب سے زیادہ تا بل ذکر ہے ۔

سالہاسال "غزوات رسول" نظم کرنے کی فکر میں رہے مگر جب دیکھا کہ موضوع ان کے قابو سے باہرہواجارہا ہے تو اس پر فاتحہ پڑھ دی ۔ اس کو غالب کی شاعری کا مزاج اور نقط عروج کہنا چاہیے ۔ ظانصاری لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کہ ۱۹ ویں صدی نے فارسی شحری خزانہ میں اس سے ابدار گوہر ڈھو نڈے نہیں ملتا۔ یہ اس خزانہ کا بے مشل جو اہر پارہ ہے ۔ اپی ایک مثنوی " ورد وغم " میں غالب نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ ایک بے نصیب کا شتکار تھا جو مقلس تھا اور اس کی ایک بیوی اور لڑکا تھا یہ تیمنوں عسرت و مصیبت سے پر ایشان ہوکر نکل پڑے اور جوک ویپاس کی شدت سے بے چین ہوگئے ان کے پاؤں میں آبلہ پڑگئے تھے۔ اور جلد جلا علی فو بت آگئ تھی لیک انہیں اس صحراز مین ایک جگہر دروں کا بچوم نظر آیا بینی زیدگی کی فو بت آگئ تھی لیک انہیں اس صحراز مین ایک جگہر دروں کا بچوم نظر آیا بینی زیدگی کی نور انہوں نے دیکھا کہ اس سنسان بیا بان کے گوشے میں کسی صحرانشین کا ٹھکانا تھا مراد عرض کی اور تیمنوں نے اپنا دکھوا بیان کی اور اس ساست بیا بان کے گوشے میں کسی صحرانشین کا ٹھکانا تھا مراد عرض کی اور تیمنوں نے اپنا دکھوا بیان کی اور اس ساست کیا جب زبان تر ہوگی تو انہوں نے درویش سے اپنی مراد عرض کی اور تیمنوں نے اپنا دکھوا بیان کے متعلق سونچا تو وہ درویش صحرانشین ان کے بیان سے متاثر ہوا اور جب لینے دل میں ان کے متعلق سونچا تو وہ درویش صحرانشین ان کے بیان کی تقدیر آگی ۔ اور اس نے محوس کیا کہ ان کی قدمت میں موائے اس کی آنکھوں کے آگے ان کی تقدیر آگی ۔ اور اس نے محوس کیا کہ ان کی قدمت میں موائے

محرومی کے کچھ نہیں ہے ۔اور ان پر بخشش کا دروازہ بند ہے ۔اس درویش نے پھر بارگاہ خداد ندی میں گڑ گڑ اکر دعا کی کہ ان کو بخش دے اور ان پر رحم کر سلیکن بارگاہ خداو ندی ہے آواز آئی کہ ان کی تقدیر کاجو حال تھا جھے کو بشلادیا گیا ہے اگر پھر بھی تو کرم کاخواہاں ہے تو ان کو یہ مرزدہ سنادے کہ یہ تینوں مجھ سے ایک ایک تمنا بیان کریں اور یہ تینوں کی صرف ایک ا کیب تمنا پوری ہو گی ۔اور پھر تم ان دعاؤں کا ماجرا دیکھنا ۔اور اس مرد بزرگ نے ان سے بیہ ماجرا کہر سنایا ۔ اور کہا کہ جو کچھ تم کو چلہیے مانگ لو۔ وہ لوگ خوش خوش تالیاں بجاتے ہوئے جانے لگے بڑھیانے جس کا دل ابھی جوان تھااس نے خیال کیا کہ اگر بوڑھے کے پاس دولت آجائے گی تو عیاشی کرے گا اور مجھے چھوڑ دے گالہذا اس نے سب سے پہلے دعا کی کہ پرور دگار تھجے جوان کر دے اور دنیا بھرکے حسیسوں میں امتیاز عطا کر دے ساور زلیخا کی طرح میرا شباب لوما دے سجیسے بی اس نے سجدہ سے سراٹھایا تھا کیا دیکھتی ہے کہ وہ جسیسا چاہتی تھی ویسا ہی ہو گیا ۔ وہ بالکل مور نی سی بن گئی ۔ وہ بوڑھا اس خوبصورت جوان عورت کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور گھر کی طرف حپلا۔اور گھرہے کچھ فاصلہ پر اچانک جنگل میں غبار اٹھا اور اقبال مندی کی ہوس ختم ہو گئے ۔اور اس سے ایک شہزادے کا جلوہ انجرا ۔ کسان کی عورت سے اس کی آ تکھیں چار ہوئیں ۔اور جب اس نے اپنے بھندے میں کسان کی عورت کو کس لیا تو پیچاری عورت نے اپنا رنگ بدلا ۔اس کے ول سے بوڑھے کسان کی محبت نکل گئ اور وہ اس جوان کی آغوش میں جانے کی ہوس کرنے لگی ۔اور اس نے رونا پیٹنا شروع کیا کہ اے نوجوان میری مد د کر میں ان ڈاکووں کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہوں ۔اس نوجوان نے اس کی مد د کا ار ادہ کیا اور اس کی کمرمیں ہاتھ ڈالکر گھوڑ ہے پر چکھے بٹھالیا۔اور ہواہو گیا۔بوڑھا حسرت سے دیکھتارہ گیا ۔اور وہ اس کے لئے بدعا کرنے لگااس نے وعا کی کہ اس کا پیچرہ بگاڑ کر اسے سور نی بینادے ۔ ابھی وہ بوڑھا سجدہ سے سربھی نہ اٹھایا تھا کہ وہ عورت سورنی بن چکی تھی اور شہرادہ اس کو بھوت پریت سمجھ کرخوف سے لرزنے لگا۔اس نے گھوڑے سے دھکادیکر اسے گرادیا۔اور پھر وہ بڑھیا اپنے پیٹے اور شوہر کی طرف ووڑی ساور ان کے قدموں پر عاجری اور خوشامدے لوشنے لگی پہاں تک کہ اس کے پینے کا دل بھر آیا اور اس نے بار گاہ خداو ندی میں دعا کی کہ اس کی ماں کو اس کی پہلی حالت پر لوہا دے ۔ اور اس کی دعامقبول ہوئی بھروہ عورت وہی بڑھیا بن گئ ۔ یہاں پرغالب اس حکایت سے یہ نتیجہ ٹکالتا ہے۔

غالب اگر محرم معنی شوی آئنه پرداز تسلی شوی آئنه بازد تاری بخت بلند چاره عیی نفتد سود مند

رحمت حق جوش عطاہا منود
رنگ اثر صرف دعا ہامنود
شد سہ دعا باہمہ لطف اثر
صرف علاج سہ بلائے دگر
لیمنی جو تقدیر کا لکھا ہے وہ کسی شرک پور اہو تاہے۔

غالب کو لوگ بیدل کاخوشہ چین کہتے ہیں۔غالب کی جدت پیندی نے فارس گوئی کے لئے راہ الگ نکال لی تھی اور فارس کلیات میں غالب نے بیدل کو ان شعرامیں نہیں گؤایا جن سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔

غالب نے اپنے لئے شعر گوئی کے محرکات غمزدگی اور غم دوست قرار دیاہے کے تو بیہ ہے کہ اگر غالب کی زندگی میں غم نہ ہوتا تو غالب غالب نہ ہوتے ۔ اپنی شنوی " مغنی نامه " میں لکھتے ہیں کہ مجھے غم نے عقل سکھائی ۔ اور غم مجھے بہشت سے بھی زیادہ عزیز ہے ۔ میں تو ایک در د مند ہوں تیری سخن سرائی میں غم کے سوااور کوئی چیزکار فرما نہیں ۔

بدانش عم آموز گار من است خراں عزیذ ان بہار من است غے کز ازل حد سرشت من است بعد دوزخ اما بہشت من است دېم بمچ غالب به عم شاد باد بدي شخ ويرانه آباد باد

احساس غم نے غالب کو قنوطیت پیند بنا دیا تھاوہ خود کہتے ہیں کہ احساس غم نے صح وشام کافرق منادیاہے۔

> نومیدی ما گردش ایام ندارد روزے که سیہ شد سحر وشام ندارد

روایات کے مطابق غالب نے قصیدہ کو اپنی علمیت اور کمال فن کے اظہار کا بہترین آلہ سمجھا بچونکہ انہیں اپنی فارس دانی پر ناز تھا اس لیے ان کے کلیات فارس کا ایک بڑا حصہ قصیدوں پر مشتمل ہے ۔ انہوں نے چوسٹھ قصیدے کیے ہیں ۔ ایک حمد میں ۔ دو نعتیہ ، دس حضرت علی اور ایک علیہ السلام کی مدح میں ایک قصیدہ اکبر شاہ ثانی بادشاہ دہلی اور پندرہ قصاید ایوظفر بہاور شاہ آخری تاجدار دہلی کی مدح میں تین قصائد ملکہ و کوریہ اور ان کے جانشین اور چودہ قصائد ۔ انگریزوں کی مدح میں ہیں ۔ جس میں سرچار لس منکاف ۔ لار ڈ جانشین اور چودہ قصائد ۔ انگریزوں کی مدح میں ہیں ۔ جس میں سرچار لس منکاف ۔ لار ڈ بار ڈنگ ، مسٹر فریزر تا بل بیان ہیں ۔ سات قصائد دیگر امرا سرکار اودھ اور گیارہ قصائد دیگر امرا اور نوابین کی مدح میں ہیں ۔

قصائد میں فصاحت و بلاغت کوٹ کوٹ کر بجری ہوئی ہے۔مرزا کی حیتی اور زبان کی برجستگی عقل کو حیران کر دیتی ہے۔مدح میں قافیہ کا طریقہ جداگانہ دعا کا اسلوب نرالا اور ترحیب یوں ہے کہ غالب اپن تعریف اور ممدوح کی تعریف ہم آہنگ کرتے ہیں ۔عام طور پر ممدوح کی بے جاتعریف سے اجتناب کیا ہے۔

> غالب کی بلاغت کی ایک احجی مثال حب ذیل شعر ہے۔ جنوں محمل بہ صحرائے تحیر راند است امشب نگہ در چٹم وآہم در حبر واماندہ است امشب معشق قریاض عشق میں گریں میں مان ویشد میں میں میں

معثوق کاخود عثق میں گر فتار ہونا طرفہ نتاشا ہے۔غالب نے اس کیفیت کو ا کمثر مختلف اسالیب میں بیان کیا ہے۔ شکستہ رنگ تو از عشق خوش تماشا ایست

ہمار دہر بہ رنگینی خراں تو نسبت

غالب نے اس مضمون کی اردو میں اس طرح تفسیر کی ہے۔

ہوکے عاشق وہ پری رخ اور نازک بن گیا

رنگ کھلتا جائے ہے جوں جوں کہ اڑتا جائے ہے

رند اگر خدا کی اطاعت نہیں کرتے تو وہ بشرط استواری ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب کی

پرستش میں کسی کو شریک کرنا نہیں چاہئے۔

رند ہزار شیوہ را طاعت حق گراں نہ بود لیک صنم سجدہ در ناصیہ مشترک نخواست چانداور مجوب کے چرہ کو تشبیہ عام طور پردی جاتی ہے لیکن غالب کا طریقہ کچھ اور ہے

چوں بہ سنجد کہ نہ آں است بکاہد از شرم ماہ پکچند ببالد کہ جبین تو شود لعنی ماہ کچے دن تک بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ معشوق کے رخ کی برابری کرے مگر جب کامل ہو کر مقابلہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو بے حقیقت پاتا ہے تو شرم سے گھٹنے لگتا ہے۔

معاملہ بندی ملاحظہ ہوجو واقفیت سے بہت زیادہ قریب ہے۔ بیا کہ قاعدہ آسماں بگر دانیم قضا بگر دش رطل کراں بگر دانیم اور ایک خصوصیت معنی آفرین ہا بطر ہو خاک کوئش خود پیند افتاد در حذب بجود خاک کوئش خود پیند افتاد در حذب بجود

سجدہ از بہر حرم نگذاشت در سیماے من بین محبوب کے کوچہ کی خاک میرے سجدہ کو کھینجنے کے لئے اتنی خود پیند واقع ہوئی کہ میری پیشانی پر سجدہ کے لئے بھی جگہ نہیں چھوڑی ۔

شب فراق کے متعلق کہتے ہیں شب ِ فراق ندارد سحر ولے پکھند گفتگوے سحر میتوال فریفت مرا غالب کہتے ہیں کہ کرم بہانہ جو ہے بخشش کے لیے وہ عمل کو نہیں دیکھتا۔ بهاند جو ست کرم زان گذارش کار بنوده حس عمل را علاقه توفيق غالب ناکر دہ گناہوں کے بھی حسرت کی دادیوں طلب کرتے ہیں الدران روز که پرسش رود از هرچه گذشت كاش باما سخن از حسرت ماينزكند غالب کی فکر میں رسائی اور بلندی شخیل موجود تھی ۔ فارسی زبان کے الفاظ اور محاور وں پر انہیں کامل عبور تھا۔اور وہ اپنا کمال بھی د کھلاناچاہتے تھے۔اور جدت واچھو تاین بھی پیدا کر نا چلہتے تھے مفالب نے قافیہ استعمال کی ضرورت سے بھی شعر پیدا کیا ہے ۔ بعض غزلوں میں اعمال واحوال کے قوافی آگئے ہیں سفالب کا تخیل روایات کی حد بندیوں کو بسند نہیں کرتا ۔وہ اظہار خیال کے لئے راہ الگ نکال لینتے ہیں ۔غالب چاہ زنخدان کے متعلق ایک شعریوں کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص چاہ میں گر جاتا ہے تو غل محیاتا ہے۔اس طرح ذلت نے منہ پراند هیرا کر رکھا ہے اور ول راہرو کی مانند چاہ زنخدان میں گر جاتا ہے تو فریاد کر تا ہے۔

خروش و زاری من درسیایی شب زلف دم فتادن دل درچه ذقن یاد آر

ایران میں غالب کو فارس زبان کا شاعری نہیں مانا جاتا تھا لیکن آہستہ آہستہ ایرانی غالب کو غالب کو غالب کو غالب کو غالب کو عالب کو ہندوستان میں شاعری کے لحاظ سے جو درجہ حاصل ہے وہ ایران میں نہیں۔



### پروین اعتصامی شعرکے آئدیہ میں

کسی شاعر کی شاعری کو سمجھنے سے پہلے اسکے زمانہ کے حالات اور عواملات کا جائزہ لینا ضروری ہے ۔ پردین دور مشروطیت کی شاعر ہے تو ہمیں اسکے اشعار کو پڑھنے سے پہلے اس کے ز مانہ کا جائزہ لینا ضروری ہے ۔اس وقت ایران میں انتشار پھیلا ہوا تھا ۔ ناصر الدین شاہ کی مطلق العنانی برطانوی سامراجیوں کی ٹھیکہ داروں کے بڑھتے ہوئے نفو ذینے ملک میں ہر طرف افلاس بیروزگاری اور غربت کو پھیلا دیا تھا۔لو گوں میں خاص طور پر تعلیم یافتہ طبقہ میں شدید بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری طرف کچھ منصوبوں کے قیام اور میلگر آف لائین ، ریلوے اور پریس کی توسیع اور سائینسی علوم سے تعارف ایرانی سماج میں ایک طبقة کو بیدار کر رہاتھا اور لاز ماً اس نئے طبقہ کے ساتھ نیا جمہوری شعور بھی ابھر رہاتھا۔وطن دوستی اور اپنی ذلت کا احساس ذہنوں کوچونکارہاتھا۔اس وقت کے ادیبوں اور شاعروں نے لینے دلوں میں دبی اس چنگاری کو شعلہ بنانے میں بڑا حصہ لیا ۔انھوں نے اپنے وقت کے تقاضوں کو محسوس کیا اور د وسروں کو بھی اس کا احساس ولانے کی بحرپور کو ششش کی۔لیکن کچھ لو گوں نے اپنے دور کے ہنگاموں سے ڈر کر چکھے مڑکر دیکھنا شروع کیا اور قدما کے طرز کو اپنی شاعری کی بنیاد بنا ڈالا۔ مثلاً فتح على خاں صبا ، لطف على آذر ، قائم مقام ، سروش ، شهاب ، قاآنى وغيرہ ليكن جهاں تك Content کا سوال ہے اس میں بہت کچھ نیاین تھا ۔ اور اسکے ساتھ ی دوسری طرف الیے لکھنے والے پیدا ہوتے جنگی نظر زیادہ وسیع تھی جن کے حوصلے زیادہ بلند تھے جن میں زیادہ جرات تھی انہوں نے افراتفری کی سیاہ رات کے بچے میں مستقبل کی روشنیوں کو دیکھا اور اپنے تلم کے ذریعہ امید کی روش کرنوں کو عوام کے دلوں تک پہنچایا ۔ان کو ہم فارس کی جدید شاعری کے بانیوں اور معمار وں میں شمار کر سکتے ہیں۔

پروین اعتصامی کا نام ایران کی افق شاعری پراسی زمانے میں تنووار ہوااس کی زندگی بھی مختصر تھی اور کلام بھی مختصر لیکن جتناکلام ہمیں ملیا ہے اس میں ہمیں ایرانی عوام کے لئے واقعی پرخلوص حذبہ ہمدر دی ملتا ہے۔ پروین کے والد اعتصام الدولہ خود ایک اچھے شاعر ومترجم تھے اور پروین نے انہیں سے تعلیم و تربیت پائی ۔ رضاخاں کی تخت نشینی کے وقت وہ صرف دس سال کی تھی اور ۳۵سال کی عمر میں اس کی عمر کا پیمانہ لبرین ہوگیا۔ اسماعیل حاکمی صاحب اپنی کتاب او بیات معاصر کے صفحہ ۲۵ پر پروین کے متعلق یوں رقم طراز ہیں۔

"پروین دختر مترجم و نویسنده دانشمند مرحوم یوسف اعتصامی (اعتصام الملک)
بود از کودکی استعداد شاعری او آشکار شد و با آنکه زندگیش زود به سرآمد
در همان جوانی در شاعری شهرت یافت سی و پنج سال عمراه هاافسردگی ها
واندوه بسیار گذشت سزبان پروین به زبان شاعران کهن از قبیل: منوچهری،
ناصر جزو، سعدی، مولوی وحافظ نزدیک است سوی در اشعار خود از تمثیل
وحکایت وقصه بسیار استفاده کرده است سپروین در سال ۱۳۲۰ شمسی
در گذشت و در قم به خاک سیرده شد "

پروین کا مزار قم میں امام رضاعلیہ السلام کی بہن حضرت فاطمہ جہنیں معصومہ قم کہا جاتا ہے ان کے روضہ کے صحن میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہے ۔ جتاب ڈاکٹر ابوالقاسم راو فرصاحب اپنے ایک مقالہ " کج حقیقت نگاھی بہ شعرواند بیٹہ پروین و کتاب شای او " میں جو قند پاری کے شمارہ ہشتم میں چھپاہے پروین ہے متعلق اس طرح اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ "مخن از پروین سارہ در خشاں شعر آسمان ادب ایران است ۔ شاعری در د آشنا اماصبور ، باشعری سادہ و بی ریا و در عین حال عمیق ، در خدمت مردم زمانہ اش پروین زنی بود کہ مردانہ ہر پانحاست و شعر خود را ہمچوں سلامی بران در مبارزہ باد غلکاران و سمتگاران و همه مصائب بشری ہوکار برد "

اور آگے لکھتے ہیں کہ وہ تبریز میں پیداہوئی اور تبران کے امریکن کالج میں تعلیم حاصل کی اور ماسال کے سن میں اس کالج سے فارغ التحصیل ہوئی ساز دولتی زندگی میں اس کو شکست ہوئی اور اسی ناکامی کی وجہ سے بستر مرگ ہے لگ گئ اور ۳۵سال کی عمر میں اس بہاں سے سفر

کیا ۔اس کی زندگی نشیب و فراز سے پر تھی ایک طرف تو سیاسی اور اجتماعی حالات اور دوسری طرف مالی اور اخلاقی حالات نے اس کے در د مند دل کو بہت رنجیدہ کر دیا ۔ بیہ ز مانہ آزادی خواہوں اور روشن فکروں کے لئے تنگ ہو گیا تھا۔ کیونکہ ذراس بھی تحریک کی جاتی یا جنتبش ہوتی تو بری طرح عکومت کی طرف سے سرکونی کی جاتی تھی۔اس دور میں بعض اہل قام کو قبید کی صعوبتیں اٹھانا پڑا بعض لو گوں کو موت کے گھاٹ اٹار دیا گیا ادر کچھ نے مثل لاہوتی راہ فرار اختیار کی پروین نے جب خود میں حکومت کا مقابلہ کرنے کی تاب نہ پائی تو مناظرہ کے قالب میں اور تشلی طور پر اپنے اشعار میں خیالات کا اظہار کیا۔ بروین نے ایران کی روایتی شاعری کو مغرب کے قلب میں ڈھالااور ایک نیا طرز پیدا کیا۔انہوں نے انسانی فکروں اور سماجی حالات کو این شاعری میں جگہ دی ۔پروین نے اپنے احساس عور وفکر کو بلند خیالی اور نرم و ہموار زبان میں عوام کے سلمنے پیش کیا۔اور اپنے اشعار میں ممثل کے طور پر اخلاقی وسماجی مسائل کو پیش کیا۔ بروین کی نظر تیزاور محققانہ تھی اس نے اپنے مضامین و موضوع کے اتنخاب میں اخلاق ،اصلاح و بہبو دی عوام کو ترجے دی ۔

محمد اسحاق مدااین کتاب " ادبیات نوین ایران "ترجمه و گر د آوری لیعقوب آرژ مد " که صفحه ۱۸- تېران ۱۳۹۳ ف ميں لکھتے ہيں:

" باانیکه باید پذیرفت که او در بعضی از این اشعار مناظره ای موفق است ولی بقیبه اشعار مناظره ای او کسل کننده و خستگی زاست-

ڈا کٹر ابوالقائم راد فراپنے متذکرہ بالا مضمون کے صحفہ ۱۹۶ میں شعریروین سے متعلق

اس طرح اظہار خیال کرتے ہیں۔

شعریروین آمیره ای از معارف عرفانی وآموزش بای اخلاقی وبر کرفته از تعالیم قرآنی واحادیث ائمه (علیهم السلام) است مشعراه پیوند ذهنیت و طنیت است او ارزش هائی انسانی را در شعر مطرح می کند وراه اصلاح جامع را از اندر ز های اخلاتی می داند ـ اوشاعری واقع بین و خرد گر ااست ـ شعراو نتیجه گره خورد گی اندیشر والای گذشته وحال است که متصمن بیان مسوولیت حانی

اجتماعی عصروز مان شاعر نیزمی باشد -

دہ خدا بھی مقدمہ دیوان پروین چاپ تہران ۱۳۱۳ ہ میں پروین کے اشعار کو سلیں و متنین وہم شان شعر استادان قدیم سمجھتے ہیں ۔اور کہتے ہیں کہ پروین کے اشعار سوز دروں رکھتے ہیں اور عوام وانسانی درد کو شعر میں پیش کرتی ہے لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پروین کے خیالات جو متعلق بیان کئے ہیں وہ اس کا تجزیہ نہیں ہے لیکن اس نے افلاس ۔فقر اور رنج کا مزہ نہیں حکھا ہے ۔ کیونکہ اس کا تعلق دولت مند طبقہ سے تھا ۔ اور اس کے اشعار صرف فرانسیسی نالوں وہ بیکٹر ہمگو کے اثر کے شحت ہے۔

پروین نے اپنے اشعار میں ایرانی عور توں کی زبوں حالی کو بیان کیا ہے اور اپنے زمانے کی سماجی واقتصادی حالات کی یہ تصویر کشی کی ہے۔اس کے اشعار میں ایران کی عور توں کے دل کی دھڑکن پائی جاتی ہے۔وہ عور توں میں بیداری کی قائل ہے۔

ڈا کٹرسید تقی علی عابدی اپنی کتاب جدید فارسی شاعری کے صفحہ ۱۸۹ پرجو ان کا بی ایچ ۔ ڈی کا تحقیقی مقالہ ہے۔اور لکھنو سے ۱۹۸۸ء میں چھپا ہے اس طرح لکھتے ہیں:۔

" پروین اعتصامی کا نام جدید فارس شاعری کی تاریخ میں جلی حروف سے لکھا جاتا ہے ۔ ان کی ادبی جدوجہد السے زمانہ میں شروع ہوئی جب شاعری تین طبقوں میں بٹ چکی تھی ۔ پہلی قسم کی شاعری روایتی انداز کی شاعری تھی ۔ یعنی جس میں معاصر شعراء نے کلاسیکی انداز بیان کی پیروی کی (خواہ وہ طرز خراسانی ہو ، عراقی ہو یا ہندی) دوسری قسم کی شاعری وہ تھی جس میں قدیم روایتی شاعری کے قواعد و اوزان وقافیہ سے رشتہ توڑے بغیر فقط لفظی اور معنوی تبدیلی کی گئی تاکہ وہ وقت کے تقاضوں سے پوری طرح ہم آہنگ ہوسکے ۔ اس قسم کی شاعری کو عہد جمہوریت کی شاعری بھی کہا جاسکتا ہے اس محبوی شعری قسم کی شاعری کو عہد جمہوریت کی شاعری بھی کہا جاسکتا ہے اس نے بعد تعییری قسم کی شاعری کو افتیار کیا ۔ ان کی شاعری شکل کے اعتبار سے نے دوسری قسم کی شاعری کو افتیار کیا ۔ ان کی شاعری شکل کے اعتبار سے خدید رجحانات کی حامل ہے ۔ کلاسیکی پیرایہ بیان کی اور معنی کے اعتبار سے جدید رجحانات کی حامل ہے ۔

کیوں کہ انہوں نے وزن وقافیہ سے رشتہ توڑے بغیر فقط لفظی و معنوی دیر یکی کے ساتھ انہوں نے اپنے اشعار میں سمائی حالات کے دیر یکی کے ساتھ انہوں نے اپنے اشعار میں سمائی حالات کے نشیب و فراز کا مکمل احاطہ کیا ۔ ان کی شاعری کا مرکزی خیال بے انصافی سے نفرت و بیراری اور حق و سچائی سے الفت و محبت ہے ۔ انہوں نے اپنی بات کو چھوٹی چھوٹی مثالوں کے ذریعہ بتایا۔ اور ان ہی کے ذریعہ انسانی ، اخلاقی اور سمائی حل مگاش کئے۔ "

ڈاکٹر رضیہ اکبر صاحبہ کا خیال ہے کہ پروین لینے بہت سے اشعار میں ایک مادر مہر بان کی طرح لینے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ پروین حق کی منگاشی ہے۔ اس وجہ سے زندگی کی تخیوں کو دوسروں سے بہتر سیھتی ہے اور بہت ہی خاص مہارت کے ساتھ لینے پڑھنے والے کو اس کی نشان دہی کرتی ہے۔ علم وہمز کو پروین ہر چیز پر ترج دیت ہے اور لوگوں کو علم حاصل کرنے کی اس طرح لینے اشعار میں ترغیب دیتے ہے۔

گویند عارفان ہمز وعلم کیمیاست وآن میں کہ گشت ہمہ ایں کیمیا طلاست

و قت کی قدر کر ناسکھاتی ہے؟

وقت گذشته را نتوانی خرید باز مفروش خیره ، کاین گهر پاک بی بهاست

زېد كه متعلق كېتى بين:-

زمد به حست پاک است نه به جامه پاک انی سن آلوده که پاکیزه ردانی دارد پروین اپناکی نظم" گوهراشک" میں امیری وغریبی کافرق بسکاتی ہیں: آن نشیندند که میک قطره اشک صبحدم از جشم منتمی چکید

بسی رنج نشیب وفراز در افتاد وزمانی دوید گاه در خشیر و گهی سیره گاه نمان شد و گهی شدیدید افتاد بدامان گفت که پیش ونام توچیت گفت مرا با توچه گفت وشنیر من گر ناب وتو اک قطره آب من زازل تو ست وپلير دوست نگردید فقیر وغنی یار نباشد شقی وسعید یروین لوگوں کو عمل کی وعوت ویت ہے تقدیر پر تکبیہ کر کے بیٹھ رہنے سے منح کرتی ہے۔ کار خود را ہمہ یادست تو کرد نفس جز دست تو افوار نه داشت

وہ کہتی ہے کہ آج کی لڑکی کل کی ماں بن جائے گی اور اس کی اولاد سے اس کار تب بلند ہوگا وہ عورت کی عظمت کو بتلاتی ہے اور اپنی نظم مرد وزن میں کہتی ہے کہ ایک کشتی ہے اور

دوسرا ملاح ہے اگر ملاح عقل مند نہ ہو تو کشتی ڈوب جائے گی ۔اور کھی کہتی ہیں کہ جس گھر میں عورت نہ ہو اس گھر میں شفقت و محبت نام کی کوئی چی

نہیں ۔ در آن سرای که زن میست انس وشفقت میست

در آن وجود که دل مرد ، مرده است روان

پردین نے پردہ سے متعلق ایک نظم "زن در ایران " کے نام سے لکھی جس کے ذریعہ

بتا یا کہ سادگی، پاکی اور پر ہمیزگاری عورت کے زیور ہیں ۔

سادگ وپای وپریمیز کیب کیب گوہرند گوهر تابنده باتنها گوہر کافی بنود

پروین کے اشعار اخبارات میں شائع بھی ہوئے ۔ انہوں نے ایرانی حکومت اور ہمناؤں پر طنز کیا ہے اور دوست دشمن کی پہچان اور پہلی بتنگ عظیم کے بعد برطانیہ سے حابدہ کو ملت فروش سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے کمزور اور مزدور طبقہ کی ہمدر دی بھی کی ہے۔ راس کے متعلق نظم "سہ قطرہ خون "لکھا ہے۔ پروین نے "اشک یتیم "کے نام سے ایک سے ہی خوبصورت نظم لکھی جو سامعین کے طاحظہ کے لئے پیش کر ری ہوں۔ روزی گذشت یا دشمی از گذر تھی دوزی گذشت یا دشمی از گذر تھی فریاد شوق برسر ہر کوئی وہام خاست

پرسید زان میانه کی کودک و یتم کاین تابناک چست که برتاج بادشابت

آن کی جواب دادا که دانیم ماکه چیست پیداست آنقدر که مناعی گرابخامت

نزدیک رفت پیر زنی کوژ پشت وگفت این اشک دیده من وخون دل شما است

غرض یہ کہ پروین کے کلام میں سادگی سلاست اور روانی کے ساتھ اخلاقی ،اصلاحی ویند یرمضامین بصورت تمثیل پائے جاتے ہیں اور ان کے کلام میں بہت دلکشی بھی ہے گہرائی اور یرائی بھی

پروین نے عورت کواپی شاعری کاموضوع تو بنایا مگرنئے انداز سے کیوں کہ وہ مغربی ب سے روشتاس تھی جس میں صرف حسن وعشق کا میدان ہی نہیں بلکہ قدرتی مناظر کے ساتھ ساتھ مذہب، سیاست، سماج، حب وطن اور عورت کی کار وباری زندگی کے بہت سے پہلوؤں پرانہوں نے روشنی ڈالی ہے۔اور اس طرح عورت کو عمل کا پیغام دیا۔اور عورت کو ملک و قوم کی ذمہ داری ہے۔وہ اگر ملک و قوم کی ذمہ داری ہے۔وہ اگر چاہے تو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ چاہے تو ملک و قوم کی عزت وآبرو کو دو بالا کر دے اور اگر چاہے تو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ انہوں نے اپنی مشہور نظم " فرشتہ انس " میں اس بات کا اظہار کیا ہے۔دوسرے جدید شعراء کی طرح پروین بھی قسمت کی قائل نظر نہیں آتی۔ان کا خیال ہے ہے کہ قسمت انسان کے ہاتھ میں ہے۔انہوں نے قسمت پر قناعت کرنے والوں پر طزکر تے ہوئے کہا:

دیوانگی است قصه تقدیر و بخت میست از بام سرنگون شدن وگفتن این قضاست

پروین نے اپن ایک نظم "تخت بی بر" میں اپنے خیالات کا اظہار اس طرح کیا ہے کہ اگر بغیر پھل کا در خت ہوتواس کی قسمت میں ہی ہے ہوتا ہے کہ اس کو کاٹ دیاجاتا ہے سیہ تبرو در خت کے مکالمہ کی صورت میں ایک تمثیل پیش کی گئے ہے۔انجام کار در خت کو کاٹ کر جلا دیاجاتا ہے۔اور شعلہ ولکڑی کا مکالمہ اس طرح بیان کیا ہے:

خند ید بر اوشعله که : از دست که نائی
ناچیزی توکرد بدین گو به تورا خوار
آن شاخ که سر به کشد ومیوه نیارد
فرچام به جز سوختش هست سزاوار
جز دانش وحکمت بنود میوه انسال
ای میوه فروش بمنر! این دکه بازار
از گفته ناکرده یهوده چه حاصل
کرد انکو کن ، که به سودی از گفتار

پروین کہی ہے کہ جو در خت میوہ ندر کھے اور غرور کرے تو اس کو جلادینا ہی بہتر ہے سانسان کے لیے سوائے وانش و حکمت کے کوئی چیز بہتر نہیں سامے ہمز فروش اس بازار میں سوائے كر دار نيك كه كوئي چيزا بميت نهيں ركھتى بيكاريبوده باتوں سے كوئى فائده نہيں ہے -انسان کو چاہیے کہ اپنے امدر کچھ نہ کچھ ہمز پیدا کرے اور کام کرے تو ضرور اس کو فائدہ پہنچے گا۔ پروین این ایک اور نظم ہمزوعلم میں کہتی ہے کہ ہمزوعلم کیمیا ہے اور جو بھی اس سے مس ہوتا ہے سونا بن جاتا ہے۔اور کہتی ہے کہ وقت گذشتہ کو تو دوبارہ نہیں پاسکتا یہ ایک بیش بہا گہرہے تن پروری سے منع کرتی ہے۔اور کہتی ہے کہ انسان کی دولت فصیلت سے ہے۔اور الیے آدمی سے ڈروجو شیطان کادوست ہے۔اور کہتی ہے کہ۔ آن را که دیبه بهر وعلم در برست فرش سرای اوچه غم ارز آنکه بوریاست جس آدمی ہے پہلومیں علم وہمزہے اگر وہ بوریہ پر بیٹھا ہو تو کوئی غم نہیں ۔ بلندی ولیتی تو علم پروین کے آثار میں دیوان پروین ہے ۔حسب ذیل میں قصیدہ ، مثنویات اور نظمیں ہیں ۔ کلیات دیوان ہے جس میں قطعات منتخب نظمیں اور چند اشعار ہیں ۔ علی دھباشی نے پروین کے نظموں کا انتخاب ۱۳۸۸ ھ میں تہران میں چھایا ہے جو ۲۲ صفحات پرمشمل ہے۔ م نور بخش نے اصفہان سے ۲۲۹ صفحہ پر مشتمل ایک انتخاب قطعات پروین شائع کیا ہے جو ۱۹۲۷ شمسی میں چھی PY صفحات پر مشمل ایک دیوان شعربروین کے نام سے کتاب چھی ہے جوش وزیری

۱۷ صفحات پر مستمل ایک دیوان شعربروین کے نام سے کماب بھی ہے جوس وزیری فی سے ۱۷ سال ایک دیوان شعربروین کے نام سے کاب بھی ہے۔
نے ۱۱۷ شمسی میں چھایا ہے اور ۱۷۲۰ صفحات پر مشتمل ہے یہ تہران سے چھی ہے۔

مقدمہ اور سپاشتای کے ساتھ حشمت موید نے شکا گوسے " دیوان پردین اعتصافی " متنشر کیا ہے۔

ابوالفتح اعتصامی نے تہران سے ایک دیوان پروین اعتصامی شائع کیا ہے جو ۳۷۰ صفحات پر مشتمل ہے۔

دیوان قصاید و مثنویات گب سوسائٹ سے وزیری نے ۳۴۲ صفحات پرچاپ کیا ہے۔

میروی نے ، دیوان قصاید ، شنویات و تمثیلات و مقطعات خانم پروین اعتصامی ۲۹۹ صفحات پر مشتمل ہے۔عباس رجی نے "کل چینی از دیوان پروین اعتصامی" کے نام سے پاکٹ سائز کتاب ۹۹ صفحات پر مشتمل متنشر کی ہے۔ اور اس عنوان سے بیعقوب پیری نے ایک انتخاب تہران سے ۲۲۰صفحات پر متنشر کیا ہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## ادبیات انقلاب اسلامی کی جھلکیاں

ڈا کٹرابوالقاسم راد فر ترجمہ ڈا کٹرزیب حیدر

ایران میں اوب انقلابی ایک خاص خصوصیت کے ساتھ ظاہر ہوا اور پھیلا اور ایک انقلابی عمل کی طرف رجوع بکار ہے۔ بغیر کسی جھجک کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی پیدائش کے محرکات، وسعت ور نگار نگی مختلف تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ انقلاب اسلامی کی سیاسی اور سماجی بنیادوں پرکار بندہے۔

یہی وجہ ہے کہ انقلابیوں نے ترقی کی اور اپنی مشکلات سے پر زندگی کو فراموش کر کے اوب کے مختلف میدانوں میں تحقیق شروع کی شاید ان میں سے ایک اہم ترین بات لین ملک کے جندن کی طرف رغبت اور غیر ملکی جندن سے دوری انقلابی ادب وفن کی خصوصیت ہے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے انقلابات اور تغیرات فنی اور ادبی لحاظ سے ایک دوسرے کے قدم بہ قدم اور ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں ۔ہر انقلاب کے لئے فن کی شائش پروپگنڈہ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔

اگر مبالغہ سے کام نہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات الیے بڑے حادثات واتفاقات بغیر فن اور ادب کی مدد کے وجود میں نہیں آسکتے سیایوں کہا جاسکتا ہے کہ الیے اتفاقات کا وجود میں آنابہت مشکل ہے۔

ایران کی تاریخ کابڑا حصہ اس بات کا گواہ ہے کہ شعروموسیقی انسانوں کے دلوں میں پیجان انگیزانقلاب اور تغیر پیدا کرنے کابڑا ذریعہ رہے ہیں اور اس کا دوسری اقوام پر بھی الیسا ہی

اثر ہوتا ہے۔ اس لئے باوجود ابتدائی شکل میں ہونے اور نامکمل ہونے کے ادبیات اسلامی انقلاب کی نشرواشاعت کاسب سے بڑااور جاذب ترین وسید ہے۔

ایک طرز فکر رکھنے والوں کا خیال ہے کہ ہر تندن و تہذیب کی بقا اور سلامتی و نفؤذ واشاعت فن کے قالب میں ہوتی ہے۔خصوصاً ادیبات وہ بھی شعر حقیقت میں کسی سماج کے افراد پراٹرانداز ہونے اور لینے پیام کو پہنچانے کابڑا ذریعہ ہے۔

مذکورہ بالا مختصر تمہید کے ساتھ ہی میں ایک طرف تو ادبیات انقلاب کی اشاعت پر روشنی ڈالونگا تو دوسری طرف اپنے مقالہ کے کجم کو کم رکھتے ہوئے اپنے مطلب کو پورا کرنے اور مقالہ کو وقت پر ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔

میں اپنے مقالہ میں ادبیات انقلاب ایران کی عمدہ خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوسری چند باتوں کا جو اس سے متعلق ہیں جیسے تحفظ اور دور بحثگ کے ادب کا ذکر محدود کرونگا۔ ادر تمام پہلوؤں پر روشنی ڈلستے ہوئے ان کے چند منونے پیش کروں گا۔ میرے لئے اصل حوالوں کی (حیدرآباد میں) کمی اور اصل مواد سے باآشاقی اس وقت ایک مستدہے۔فی الحال ان سب باتوں سے گریز کرتے ہوئے لینے مطلب کی طرف آرہا ہوں۔

جہاں کہیں بھی انقلاب اور تبدیلیاں رو نماہوتی ہیں یہ مکمل خود آگی۔ تندن کی تبدیلی اور فکر کی تو نہاں گئی ہیں یہ مکمل خود آگی۔ تندن کی تبدیلی اور فکر کی توانائی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ بقیناً انقلاب اسلامی ایران کی وجہ سے تجدید حیات کے علاوہ انسانوں اور اسلام کی اہمیت ، خودی کی پہچان اور بیرونی چیزوں کا بائیکائ ہوا۔ اور یہی مسائل ادبیات انقلاب کی نظم ونٹر کی پیدائش کا موجب بنے اور خلاصہ فکر واحساس کے روحمل کے طور پر تمام سماج کے ذہنوں پر چھلگئے۔

بیشک اعلیٰ فکر اور گہرے و پاک احساسات نظم و نٹر کے قالب میں فن وادب کی شکل میں ظہور پذیر ہوتے ہیں انقلاب اسلامی کے بعد عوام کی بے چینی اور اضطراب کی وجہ سے او بیات فارس میں کمی و بیشی کے لحاظ سے خصوصاً ایسی نظم پیدا ہوئی جن میں سیاسی اور سماتی طور پر انقلاب کے دوران اور اس کے بعد جنگ تحمیلی کے موقعہ پر آٹھ سال کی مدت تک شاعروں اور ہمز مندوں نے بہت ہی تخلیقات کیں ۔ان کے بعض مضامین میں اس صدی کے عوام کا در دوخواہشات، غصہ وغم، نکتہ چینی وفریاد اخون واگ، در د مند اور در د آشتاعوام کے حذیات، ستم دیدہ اور ظلم رسیدہ لوگوں کی فریاد کاحال ملتاہے۔

انقلاب اسلامی کے ادیبات میں عام طور پر ہر نوع سن میں سخن پردازی کی گئ ہے۔
اور انقلاب اور اس کے مسائل میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس کے معنی عوام کے حذبات کے
آئنہ دار ہیں جس کو شاعروں اور ادیبوں نے جو ان ہی ستم رسیدہ اور غم نصیب عوام میں سے
اشھے ہیں عوام کے حذبات، احساسات وخواہشات کی اپن نظم و نثر میں تصویر کشی کی ہے اور
ان کے اعتراضوں اور فریاد کو بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔

جسیا کہ ادب ہمسیٹہ انسانوں خاص طور پر فنکاروں کو اس بات کی طرف راغب کرتا ہے کہ لینے عوام کے مسائل پر نگاہ کریں اور یہ بات بالکل فطری ہے کہ یہ سب ہنگامہ، محرکت اور قربانی وشہادت صرف انقلاب کے لئے ہیں ۔اس سے پہلے عوام نے بحثگ آزمائی نہیں کی۔ فنی طور پر شاعروا دیب اس بات کے معتقد ہیں کہ یہ لحاظ قواعدوہ ابھی کمزور ہیں ۔ خصوصیات او بیات انقلاب اسلامی

ا۔ اس دور کی ادبیات کی ایک بڑی اہم خصوصیت سمائی حالات کا بیان اور عام آدمی کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اس بنیاد پر شاعر اور ادبیب کا فرص بنتا ہے کہ وہ عوام کے ورد، مصیبت اوران کی محرومیوں کو بیان کرے۔

۱۱ دوسری خصوصیت غلامی اور حکمرانی سے انسانوں کو چھنکارا دلانے کے مختلف طریقے گاش کرنا ہے۔ کیونکہ انقلاب اسلام سے قبل ایرانی عوام مغربی تندن اور استعمال سے متاثر تھے اور زیادہ ترمادی انحطاط کی طرف متوجہ تھے۔

س۔ حاکموں اور عہدہ داروں اور اجارہ داوں سے عوام کو چھٹکارا دلانا بھی اس دور کا اہم موضوع ہے ۔ کیونکہ بیدادبعوام کا ہے اور عوام کے لئے ہے اور ان کے مسائل کو بیان کر تا ہے۔ تفنی اور روش فکروں کا اوب اس بات سے خالی نہیں ہے۔ اس طرح اس میں نفسانی خواہشات اور اس طرح کے خیالات بھی نہیں ہیں اور شاعر ومصنف خود اپنے اظہار خیال اور سب کی خواہش کے لئے لکھتے اور پڑھتے ہیں۔ بلکہ یہ نشان دہی کرنی ہے کہ شاعروں اور لکھنے والوں کا غصہ ان ہی کے ایک گروہ سے اٹھا اور دھکتے ہوئے تنور کی گرمی میں صنقل ہوا اور وہ جو ایک نیا خیال رکھتے ہیں ان کا مقصد انسانی اقدار کی اہمیت واسلامی تعلیمات کی طرف توجہ ہے۔

۱۸۔ انقلابی شعروادب کی ایک بہت عمدہ خصوصیت خداخوا ہی اور خداشتاہی ہے۔ اور بیات انقلاب اسلامی اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ کس طرح انسان سوئے کبریا رجوع ہو ۔ بمارے ملک میں اس طرح کا اور برچیز کا محور خدا کو سمجھتا ہے اور سچائی کو اس کا ایک محرک اصلی جائے۔

۵۔ ادبیات انقلاب کی اور ایک جھلک انسان کو اہمیت دینا ہے کیونکہ قرآن کی آیتوں کے مصداق انسان خداکا تائب یا خلید ہے۔ اس لئے انسانی روح کو بہت اہمیت دین چاہیے۔ یہ کی مصداق انسان خداکا تائب یا خلید ہے۔ اس لئے انسانی کی طرف بہت توجہ کی ہے لیکن صرف ہے کہ ادبیات انقلاب نے عوام کے مسائل کو سلحانے کی طرف بہت توجہ کی ہے لیکن صرف اپنی ذات کی بہجان ہی کافی نہیں ہے بلکہ عوام کی موجودہ حالت میں تغیر و تبدیلی لائی جانا چاہے اپنی ذات کی بہجان ہی کافی نہیں ہے بلکہ عوام کی موجودہ حالت میں تغیر و تبدیلی لائی جانا چاہے

۱- ادبیات انتقاب کی ایک اور خصوصیت این می طرف باز گشت ہے اور اہمیت اسلام ہے۔ اسلام کے عوام کی لڑائی میں شرکت انقلاب کا شمر ہے ، حوام کی دوح کو بیدار کر دااور اسلام کی طرف داخب کرنا ہے۔ اس تبدیل کے ساتھ بہت می توقعات اور امیدیں وابستہ ہیں ۔

ان انتظابی ادیبوں اور شاعروں کی جدیلی کی بنیادی مگاش اہمیت انتظاب کو خود اپنے آپ میں ظاہر کر نامے اور اس کاسب سے اچھا محور و مظہر اپنے خود کی طرف رجوع ہو تا اور سیر الیالله اور روح انسانی کی ترتی ہے۔

الله قراني علاه المار حمل طريق سعوام ك دانون مين اجميت ادبيات

انقلاب اسلای کو اجاگر کرنا ہے سہتانچہ ہم ویکھتے ہیں کہ زیادہ تربہ قرآن وحدیث اور تصوف
اسلای سے مملو ہے اور قرآنی مضامین سے بجرپور ہے۔ اوب انقلاب میں اسلامی اثر کے نتیجہ کے
طور پر اس دور کے شاعر کا ذہن جہاں بینی یعنی سار اجہاں ہمارا، کا تصور رکھتا ہے۔ اس جگہ شاعر
اجارہ داری کی بات خدا سے کہتا ہے اور وہ عوام کو چھنگارہ ولانا چاہتا ہے اور ان سے ہمدر دی
اور ٹھنڈے ول سے ان کے معاملات پر غور کرتا ہے اس دور کی شاعری میں ہم اس قسم کے
خیالات دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کہ سکتے ہیں کہ اوبیات انقلاب وہ چیز ہے جو امید اور
حرکت کو ایجاد کرتی ہے اور یاس اور ناامیدی کو دل سے زائل کرتی ہے۔

حرکت کو ایجاد کرتی ہے اور یاس اور ناامیدی کو دل سے زائل کرتی ہے۔

۸۔ ظلم کے خلاف لڑائی اور جبروستم سے ستیز ادبیات انقلاب کی ایک خصوصیت ہے۔
اس دور کے شاعر کا للم تمام عوام کی طرف متوجہ ہے جو کہ لوگوں کے ظلم وستم کا نشانہ بنے۔
پیسہ وطاقت کی بنا پر لوگوں کا استحصال کرنے والے دنیاوی طاقت، دولت اور جھوٹی شہرت
کی بنا پر جو دانشمند اپن فکر کی توانائیوں کو تباہ کر بھی تھے وہ اب ایسے عوام کے طرفدار ہوگئے
جو کمزور اور مظلوم تھے۔الدتبہ یہ اونچ تظریات ہمیں عہد گزشتہ کے تاریک اشعار میں نظرآتے
ہیں جو بہت ہی شدت اور وسیع طور پر دورہ مشروطیت اور دوسرے ادوار میں دیکھے جاسکتے
ہیں جو بہت ہی شدت اور وسیع طور پر دورہ مشروطیت اور دوسرے ادوار میں دیکھے جاسکتے
ہیں اور جو آہستہ آہستہ بے رنگ ہوتے گئے۔

۔ انقلابی ادب کی ایک اور خصوصیت طزے ۔ انقلابی دور کے شاعر اور فنکار لینے شر وادب میں طزے بھی کام لینے ہیں ۔ اور عوام کی مشکلات ونزاعی معاملات سے فائدہ اٹھاتے ہیں ۔ اسی لئے انقلابی عہد کا طزنویس اور فنکار عوام کے مسائل کے بیان تک لینے کو محدود نہیں کرتا بلکہ طزاور تنقید کا نشانہ تمام دنیا داروں ۔ ظالموں ، انسانوں کی بدنصیبی ، درواور بجوری کے بیان کو بناتا ہے ۔ ہمارے عہد کے طزنویس کی غصہ سے بجرپور نظر کا تیر تمام طز نولیوں کی طرح انسانوں کی زخم خوردگی ، درد ، محروثی اور ستم کشی کی تاریخ کی طرف جاتا ہے

مد زبان اور طرز بیان کے تغیر کو ادبیات انقلاب کا سب سے اہم صوری تغیر محماجانا

چاہیے ۔ پھر بھی اہمیت قرآنی اور انقلاب،اور خو د کی طرف باز گشت اور خدائے تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا حقیقت میں جدید ادب کا آزہ معیار ہے ۔ یہاں شعر کے پرانے قالب میں نئے مضامین سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے قدیم الدارجو بھلائے جاچکے تھے پھرسے ایک نئے طریقت سے استعمال ہونے لگے ۔ آج کے شاعروں کی توجہ قافیہ پر پہلے سے زیادہ ہونے لگی ۔ شعر انقلاب کے موضوع شعر گذشتہ سے بہت فرق رکھتے ہیں اور ان کی سب سے عمدہ خصوصیت دین رنگ اور تشیبهات واستعارات اور دوسری صنعتیں ہیں ۔ اس طرح تعلیجات تضمین ، آیات اور احادیث کا تکتباس اور اسلامی داستانوں کی طرف اشارے جو ایک زمانہ تک اشعار میں محدود اور اکثر معدوم ہو گئے تھے وہ انقلاب کے بعد کے ادب کی ایک خاص خصوصیت میں سے ایک ہے ۔اس طرح ایہام اور پیچید گیوں کا کم ہونا(بجز پیند سبک ہندی کی طرف راغب شاعروں) کے خصوصیت شعر شاعرانہ انقلاب سمجھی جاتی ہے ۔ شعر انقلاب کے ادب کی خصوصیات پر اگر ہم نظر ذالیں تو دیکھیں گے کہ اس میں سے الفاظ اور تر کیبات قابل تو جہ ہیں جو کہ سبک کے اعتبارے لینے پہلے کے ادب سے تعنی انقلاب سے قبل کے ادب سے مختلف ہے الفاظ مثل مستصفعان ، مستنبكر ان ، شهيد ، شهادت ، لپيجي ، جبييه ، فجر ، الله اكبر ، عاشورا ، قدس وغیرہ کے انقلاب کے اشعار میں زیادہ نظرآتے ہیں سیاایسی نئ ترکیبیں جو نثر میں شامل ہو گئ ہیں بہت زیادہ ہیں سہاں صرف آیت اللہ امام خمینیؒ کے کلام کو سند کے طور پر پیش کیا جائے گا تر كيبين جيسية: كبوتران حرم اسلام، در خت جهني، استعمار، كمينگاه، محرا بي ساجد، نعت خوار ان استعمار اثر، خرقه ، خاکی، فضائی آماد ، جوار معشوق ، ستاره نحس ، مستکبران ، کوثر عاشور ا ، زمزم هدایت، مرفهمین بی در د ، زیتون نور وا گبار مدگ و غیره سه

اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ جہاں ادبیات انقلاب میں مثبت ترتی ہوئی ہے وہیں کرزوری اور سستی خصوصاً صوری اور زبانی لحاظ سے موجو دہے ہوشاید زیادہ تر ماتجربہ کاری اور مطالعہ کی کمی اور جلد بازی کی وجہ سے ہے اور یہ سب ایک فطری چیز ہے ۔ کیونکہ ابھی انقلاب کی عمر زیادہ نہیں ہوئی ہے ۔الستہ ان آخری چند سالوں میں نشر میں پھٹگی اور طرز

```
بيان ميں خوبي پيدا ہوئي۔
```

یهان پران کمزوریون کا دو حصوں میں نظم و نٹر کاعلحدہ علمدہ ذکر کر و نگا۔

#### لف- شعر

- ا۔ بعد از انقلاب کے شاعروں کی جلد بازی
- س<sub>اس</sub> تصوف وعرفان کی اصطلاحوں اور مطالب کو بیان کرنے کار بحان اور اس کا اعاد ہ
  - ۳ بعض شاعروں کاشعر کے فنی قواعد و قوانین سے ناو قفیت
  - ۵ درجه دوم وسوم کے شاعروں کی تقلید یہ کر ناچو مشہور ہیں ۔
    - ۴ سسلحف شا رور، کی نظموں میں تازہ اور نیا بیان نہیں پایاجا تا
      - الفاظ کابہت زیادہ استعمال علیہ نظموں میں غیر معمولی الفاظ کابہت زیادہ استعمال

#### ب۔ نثر

- ا۔ داستان کو طوالت سے بیان کرنا۔
- ٧ ـ بعض مضامين ميں قواعد وآئين زبان كى رعايت مذر كھنا
  - سر لکھنے والے کالغت اور تعبیروں سے کم واقفیت ہونا
- ٧- مناسب الفاظ كااستعمال متراد قات الفاظ مين نهيس كرحا
- ۵۔ ان الفاظ اور کلموں کے مترادف الفاظ و کلموں کا استعمال کرنا جن کی کچھ ضرورت ہی
  - مبين -
  - اً ۔ دنیا کے تغیرات و تبدیلیوں سے بے خبری اور بے تو ہی
- ے۔ محاورہ ، عوام کی زبان اور متروک الفاظ کا زیادہ استعمال جس سے نٹر میں کمزوری اور بد صورتی ہیدا ہوجائے ۔ جسیا کہ بتا یا جا چکا ہے یہ سب کمزوریاں تمام تصانیف میں نہیں پائی جاتیں اور دور انقلاب کے لکھنے والوں میں بھی پختہ کار نٹرنگار اور بہت ہی اٹھے لکھنے والے

ای طرح ضروری ہے کہ اوبیات زمانہ تحفظ اور اوبیات بتنگ کی طُرف ذراسا اشارہ کر تا حلوں ۔ان میں سے زیادہ ترالفاظ اور مطالب جو نظم و نثر میں ہمیں ملتے ہیں وہ زیادہ تران موضوعات پر ہیں جسے مدافعت حق پرست برباطل پرستاں اور الیے لوگوں کا تحفظ جو ہماری سر زمین اسلامی پروشمنوں کے مقابل لیسے سرہتیملی پرلئے کھڑے تھے۔

ادبیات مقاومت وتحفظ کاموضوع اگرچہ کہ قدیم آثار سے تعلق رکھتاہے اور گذشتہ صدی کی نظم و نثر کا تموید ہیں اور ان کا نشان اور وضع شاہنامہ فردوسی کی ہے ۔ جسے داستان کاوہ آھنگر و وضحاک ، یا فرقہ شعوبیہ و سربداروں کی بنی امیہ وتیمور سے جتگ اور وہ منظوم جنگ نامے جو پر تگالیوں کے حملہ کے وقت جرائر جنوب میں جنوب کے عوام کا دلیرانہ د فاع اور اس طرح کی چیزوں کا ہم اس میں مشاہدہ کرتے ہیں ۔لیکن ادب کاعروج اور وسعت و پائداری کو دیکھا جائے تو اس کا آغاز فتح علی شاہ کے دور سے ہوااور روس وایران کی جنگ کے زمانہ سے دور مشروطیت کاآغاز ہوا ومشروطیت کے بعد انقلاب اسلامی اور اس کے بعد آتھ سال دفاع مقدس ولڑا ئیوں میں جان دینے والے ،انتیار کرنے والے اور جنگ تحمیلی میں حصہ لیننے والے تھے ۔اگر چہ کہ ادبیات مقاومت جتگ و نبرد اور ادبیات جتگ سے بہت مشابہت اور ارتباط رکھتے ہیں ۔ اس طرح ان میں بنیادی فرق یہ دو دیکھے جاسکتے ہیں ۔مقاومت کے ادب میں حا کموں اور ان کے تسلط کے خلاف داخلی اور خارجی چیزوں کا بیان ایک اہم شرط ہے جو اوب کی شکل میں ظاہر ہوا ۔اور ان ملکوں کی تہذیب کو بٹلاتا ہے جو تسلط اور حکمرانی رکھتے تھے ۔ د وسری چیزادب کاعوام سے نزدیک ہو مااور عوامی زبان کا استعمال ہے ۔اگر چہ کہ بہت سے عام لوگ ای گروہ سے تعلق رکھتے ہیں ۔جنہوں نے اس بات میں پہل کی اور اس کو ایجاد کیا۔ اس طرح گذشته ادبیات کی تاریخ میں عوام کی خاطر نہیں لکھا گیا جو ادب مقاومت میں ہم کم دیکھتے ہیں ۔ صرف روایات سے بغاوت اور آدمیوں میں حرکت اور بیداری کا پیدا ہونا ہے جو ظلم اور ماانصافی کی وجہ سے ظاہر ہو رجنگ کے وقت ہم اس اوبیات مقاومت ادبیات جنگ کے تمدن کا ایک حصہ مجھیں گے۔اس طرح لڑنے والے ، واستانیں ، محقیق ، رپور میں ، وصیت نامہ وغیرہ ادبیات مقادمت کا ایک عظیم سرمایہ سمجھے جاتے ہیں۔

ادبیات بحنگ بیان رزمیہ ، ہنگامہ ، شور و عوفا، شحر و سرودیہ سب جان و مال کی قربانی کے ترجمان ، سپائی اور سنجیدگی ، مجوب حقیقی سے وصل کا شوق ۔ رہم برسے عشق ۔ اور انسان کی معراج ملک تی دوبند سے رہائی جنہوں نے اپنے تمام عزیزوں سے الگ رہ کر ملک کی مد افعت کے لئے نبر د آز مائی کی اور خلوص کے ساتھ بحتگ کی ۔ زیادہ ترشہید ہوئے ۔ کچھ لوگ جنت کو سدھارے ۔ آج ہمیں ان کی یاد شان و عظمت کے ساتھ آتی ہے جو بحتگ تحمیلی میں لڑ کر ہمیشر کیلئے زیدہ اور سرفراز ہونگے۔

اس بحثگ تحمیلی اور اس سے مختلف مراحل سے نشیب وفراز کی تصویر ، بہادروں کا بیان اور دلاوروں کی بہادری اور بحثگ سے مختلف مراحل کا بیان ۔ شاعروں اور لکھنے والوں سے بہاوہ گر ہوئی اور دوسرے اوبیات بحثگ کے انقلابی فنکار السے ہیں جن کے آگے کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ زبان کھولے سہاں چند شاعران انقلاب کا نمونہ کلام پیش کرتے ہوئے اپنے کلام کو ختم کرونگا۔

درچار راه شهادت از طاهره صفار زاده

آئینیه زمان است، این پیرور جماران از نصرالله مردانی بخشی از سروده «شعری برای جنگ «از قبیصرامین پور

# ارمغان ابران وهند

(فارسی کاشعری سفر)

مصنف ڈاکٹرزیب حیدر ریڈرشعبہ فارسی ویمنس کالج۔عمثامیہ یو نیورسٹی